



البور بالمقابل رحان كاركيث غزني سرسي اردوبازار فون: 7244973-042

فيصَل بَهِ عَن اللهِ مِن المِن لِهُ ربازار كوتوالى رود فون: 041-2631204

الك مَكْتُ مَنْ اللَّهِ اللَّ

| EX. | 3 3 CONTRACTOR SINCE                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|     | فهرست عناوین                                                                            |
| 5   | حرف اول رحافظ نديم ظهير                                                                 |
| 6   | تقريظ رابو جا برعبدالله دامانوي                                                         |
| 7   | پیش لفظ: حاجی کے شب وروز                                                                |
| 9   | سغري دعا                                                                                |
| 10  | [چندانهم کتابین اور کیشین ]                                                             |
| 11  | مقدمه رخالد بن عبدالله الناصر                                                           |
| 13  | ابتدائيه                                                                                |
| 15  | هج مبرور                                                                                |
| 16  | چنداېم باتيس                                                                            |
| 16  | اول توحيد                                                                               |
| 19  | ووم: نماز كا قيام                                                                       |
| 22  | سوم: یاک (اور حلال) رزق                                                                 |
| 24  | چهارم جسنِ اخلاق                                                                        |
| 26  | بنجم : مبرادراختساب                                                                     |
| 28  | مواقيتِ حج وعمره                                                                        |
| 29  | هج کی تین اقسام                                                                         |
| 31  | اونچی آوازے لبیک کہنے کی فضیلت                                                          |
| 33  | جج اور عمره کرنے والوں میں سے افضل انسان                                                |
|     | [احرام کے دوران میں منوع کام]                                                           |
| 35  | عورتول کے خاص احکام                                                                     |
| 37  | حرم کے خصالک اوراحکام<br>وخول مکہ کی صفت<br>نوسی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |
| 38. | وخولِ مكه كي صفت                                                                        |
| 39  | عُمر هادا کرنے کا طریقہ                                                                 |
| 41  | طواف کی دعا تمیں                                                                        |
| 44  | مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنااور زمزم کا پانی بینا                                   |
|     |                                                                                         |

| 45 | ااورمروه کی سعی                             |
|----|---------------------------------------------|
| 47 | ا ورمروه ی می<br>ان عمره                    |
| 47 | ئبات عمره                                   |
| 47 | ان عا                                       |
| 48 | نباتِ عج<br>م                               |
| 48 | كاليهلادن: يوم الترومير ٨ ذوا محجه          |
| 50 | ه (۸) ذوالحبه کے دن لوگوں کی غلطیاں         |
| 52 | كادوسرادن: ٩ زوالحجِر                       |
| 54 | 9) ذوالحجه کے دن لوگوں کی غلطیال            |
| 55 | كاتيسرادن: • اذ والحبرقر باني كادن،عيد كادن |
|    | (۱۰) ذوالحبہ کے دن لوگوں کی غلطیاں          |
|    | كاچوتهادن: أا ذوالحبه                       |
| 61 | رہ (۱۱) ذوالحجہ کے دن لوگوں کی غلطیاں       |
|    | كايانچوال دن ۲۰۱ ذوالحبه                    |
|    | كاچْصنادن ۱۳۰ ذوالحبه كے اعمال              |
| 65 | ورساا ذوالحجه کے دن لوگوں کی غلطیاں         |
| 66 | ب كمانے كے طريقے                            |
| 67 | ب کمانے کے طریقے<br>ی ضرورت اللہ سے دعا     |
| 69 | پ دعا                                       |
| 71 | ى افر كاراوروعا ئىل                         |
|    | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,     |
| 75 | هٔ پیاروں کو درج ذیل بی تخفے دینانه بھولیں  |
| 76 | ي ضروري اورمفيد مسائل                       |
| 84 | کے چندا جماعی مسائل                         |
|    | ں: آیات قرآ نیے                             |
| 94 | ى:احادىث وآثار                              |

#### 5 Section Singular Singular Section Se

# حرف إول

ٱلْحَمْلُللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلوةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِهِ ٱلْأَمِينِ ، أَمَّا بَعْدُ:

سمی بھی ممل کی ادائیگی اس وقت تک درست اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتی جب تک دواہم اور بنیادی با تیں ملحوظ ندر کھی جا ئیں بعنی عمل خالص اللہ کی رضا وخوشنو دی کے لئے ہواور وہمل عین طریقہ نبوی کے مطابق ہو۔ اگر ریا کاری ، وکھا وا بلوگوں کی دادوصول کرنے یا دیگر لوگوں پر دنیاوی لحاظ سے برتری مقصود ہوتو ایسے عمال اللہ تعالیٰ کے ہاں ذرہ بحرحیثیت نہیں رکھتے۔

رسول اللهُ مَثَالِيَّةُ إِنْ مَا يَا: ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُو إلى أَجْسَادِ كُمْ وَلَا إلى صُوَدِ كُمْ وَلكِنُ يَنْظُو إلى قُلُوبِكُمْ )) الله تعالى تحارب جسول اورشكل وصورت كوبيس و يجتاوه تولول كى كيفيت كود يَحْتا (جانِخا) ب- [صحيمسلم:٣٥ ٢٣ ٢٣]

یکی صورت حال ان اعمال کی ہے جن برعمل اگر چداؤیتوں وصُغوبَوں کوجسیل کراور آلام ومصائب کو برداشت کر کے کیا گیا ہولیکن وہ اعمال شریعت اسلامیہ میں تابید ہوں۔
ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ فَى تَصْلَى فَازًا حَامِيَةٌ ﴾ اور مارے مشقتوں کے تعک کر پئور ہور ہے ہوں گے اور دوز نے کی دہمی ہوگی آگ میں داخل ہوں گے [الغاشیہ ۱۳۳۳]
نیز نی مَثَا اللّٰی اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَا عَمَلا لَیْسَ عَلَیْهِ اَمْوُ فَا فَهُو دَدّی)

جس نے کوئی ایسائمل کیا جس پر ہمارا تھم نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے۔ [میح مسلم ۳۳۹۳]
ج بھی ایک عظیم عمل وسعادت ہے لیکن عوام کی اگریت نے اسے غیر شرعی امور اور رسم
ورواج کی جینٹ چڑھا دیا ہے۔ انہی چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے فضیلۃ الشیخ حافظ زبیر علی زئی
حظ اللہ نے الشیخ خالد بن عبداللہ الناصر حفظہ اللہ کی کتاب "السمنھا ج فی یو میات المحاج"
کا انتخاب کر کے نہ صرف اس کا ترجمہ کیا بلکہ ترمیم واضافہ اور بہترین تحقیق سے نہ کورہ کتاب کی جامعیت وافادیت کو دیا ہے۔

اے رب کریم اہمارے استاذ محترم کے علم عمل اور صحت میں اضافہ فرما انھیں ہر آفت و پریشانی سے محفوظ رکھ اور ان کو مزید زور قلم عطافر ما تا کہ اسی طرح تا دریملی بیاس بجھتی رہے۔ حافظ ندیم ظہیر (۵۱۸۲/۵۰۷ء)



# تقريظ

عج اسلام کے ارکان خسمیں سے ایک رکن ہے اور اسے ہرصاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار دیا گیا ہے بعنی جو مخص بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت وطاقت رکھتا ہے ، اس پر جج فرض - الشَّتْعَالَى كارشاد -: ﴿ وَلِللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَلْمِينَ ﴾ اوران لوكون يرجو بيت الله كَيْخِ كى استطاعت رکھتے ہیں اللہ کے لئے بیت اللہ کا حج فرض ہے اور جو کفر کرے پس اللہ تعالی جہاں والول سے بے بروا ہے۔[آل مران:٩٥] سيدنا ابو ہر برہ رافق بيان كرتے ہيں كدرسول الله مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّمُ نے ہمیں خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا: اے لوگو! تم پر جج فرض کیا گیا ہے لہذاتم جج کرو۔ ایک مخص نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول كيا جج برسال فرض ہے؟ تو آب خاموش رہے، اس نے يكى بات تين مرتبدد ہرائی تو آپ نے فرمایا: اگر میں ہال کھددیتا تو ہرسال جج فرض ہوجاتا، اور پھرتم اس کی طاقت ندر کھتے۔ پھرآ ب نے فرمایا جب تک میں تم کو عکم نددوں تو تم بلا وجہ مجھے سے ندیو چھا کرو۔ تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں سے زیادہ سوال کرنے اور پھران کی نافر مانی کرنے ہی سے ہلاک ہوئے تھے۔ جب میں تم کوکس چیز کا عظم دول تو جتنی تم کوطانت ہواس کی تعمیل کرواور جب میں تم کو سن چیز سے روکوں تواس سے باز آ جایا کرو۔[مسلم:۱۳۳۷ری۱۳۳۲،مفکلوۃ المصابع:۲۵۰۵] اس مدیث سے واضح ہوا کہ ہرمسلمان پر بوری زندگی میں ایک دفعہ جج کرنا فرض ہے اور حج کرنے سے پہلے جے کے طریقہ کارے کمل آگاہی ضروری ہے اللہ تعالی جزائے خیرعطافر مائے الثینے خالد بن عبدالله الناصر كوكه انعول نے حج كے مسائل كوانتهائى آسان بنانے كے لئے حج كے طريقة كاركوسلسله وارائدازين تربيب ويكراس كتاب كانام المنهاج في يوميات المعاج "ركمات اور يعرفضياة الشيخ حافظ زبير على زئى حظه الله نے اس كتاب كو "حاجى كے شب وروز" كے نام سے اردو كے بہترين قالب میں ڈھال دیا ہے اوراس پرسبام کہ یہ کہ انھوں نے بعض انتہائی اہم اور ضروری مسائل کا بھی اس کتاب میں اضافہ کردیا ہے جس سے کتاب کی قدرو قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگیا ہے۔اللہ تعالی اس کتاب کواہل اسلام کے لئے راہنما بنائے اور اس کتاب کے مرتبین کواس کا بہترین اجرو ابوچابرعبدالله دامانوي (۲۲ جادي الاولي ۱۳۲۶ هـ) ثواب عنايت فرمائية بين



#### بعم الله الرحم الرحم

## پیش لفظ: حاجی کے شب وروز

إِنَّ الْحَمُدَ لِلَّهِ ، نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ ، مَنْ يَّهُدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعُدُ: شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعُدُ: فَإِنَّ خَيْرَ اللهُ يَكِ لَهُ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِي هَذِي مُحَمَّدٍ فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِي هَذِي مُحَمَّدٍ وَطَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَشَرَّ اللهُ مُورِ مُحُدَثًا تُهَا وَكُلُّ بِدُعَةٍ وَسَلَّمَ ) وَشَرَّ اللهُ مُورِ مُحُدَثًا تُهَا وَكُلُّ بِدُعَةٍ وَسَلَّمَ ) وَشَرَّ اللهُ مُورِ مُحُدَثًا تُهَا وَكُلُّ بِدُعَةٍ وَسَلَّمَ ) وَشَرَّ اللهُ مُورِ مُحُدَثًا تُهَا وَكُلُّ بِدُعَةٍ وَسَلَّمَ ) وَشَرَّ اللهُ مُورِ مُحُدَثًا تُهَا وَكُلُّ بِدُعَةٍ وَسَلَّمَ ) وَشَرَّ اللهُ مُورِ مُحُدَثًا تُهَا وَكُلُّ بِدُعَةٍ وَسَلَّمَ ) وَشَرَّ اللهُ مُورِ مُحْدَثًا تُهَا وَكُلُّ بِدُعَةٍ وَسَلَّمَ ) وَشَرَّ اللهُ مُورِ مُحْدَثًا تُهَا وَكُلُّ بِدُعَةٍ وَسَلَّمَ ) وَشَرَّ اللهُ مُورِ مُحْدَثًا تُهَا وَكُلُّ بِدُعَةٍ وَسَلَّمَ ) وَشَرَّ اللهُ مُورِ مُحْدَثًا تُهَا وَكُلُّ بِدُعَةٍ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مُورِ مُحْدَثًا تُهُ وَكُلُّ بُورِ مُعْمِدِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِي اللهُ عَلَيْهِ وَكُلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ المُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِيلُولُ اللهُ اللهُ المُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ اللّهُ المُ

وَقَالَ سَيِّدُنَا عَبُدُاللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

" كُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَا لَةٌ وَّإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا "

ہر بدعت گراہی ہے اگر چہ لوگ اے اچھا (بدعتِ حسنہ را چھی بدعت ) ہی سیجھے ہوں۔ [رواہ الا مام محر بن نفر المروزی فی کتاب السنة: ۸۲ وسندہ میں استطاعت استطاعت استمہید کے بعد عرض ہے کہ اللہ تعالی نے ہر مُکلَّف، عاقل، بالغ اور صاحبِ استطاعت مسلمان پرزندگی ہیں ایک وفعد تج فرض کیا ہے۔ ارشا دِباری تعالی ہے:
﴿وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا﴾

وربلهِ على الناسِ حِج البيتِ منِ استطاع إليهِ سبِيلا ﴾ جولوگ بيت الله كل استطاعت ركعة بين، ان برالله في جم فرض كيا بيد -[آل عران: ٩٤]

رسول الله مَنَّ الْيَرْخُ نَ فَر ما يا: (( أَيُّهَا النَّاسُ ! قَدُ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوُا)) السام : ٣٢٥٤ المام: ٣٢٥٤] المام: ٣٢٥٤] المام: ٣٢٥٤] الك حديث بين آيات:

(( بُنِيَ الْإِسْكَلامُ عَلَى خَمُسِ ، شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلْهَإِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ ))

اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پرہے، لاالہ اللہ اور محدرسول اللہ کی گواہی دینا، نماز
قائم کرنا، ذکو قدینا، حج کرتا اور مضان کے روزے رکھنا۔ [سیح ابخاری ۱۸ سیح سلم ۱۳]
اس پرمسلمانوں کا اجماع ہے کہ زندگی میں ایک ہی دفعہ حج فرض ہے۔ [الاجماع لا بن المند را ۱۳۳]
نی کریم مُنگاتِیْم نے فر مایا: حج مبر ور (جس حج میں کسی گناه کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو) کا
بدلہ صرف جنت ہی ہے۔ [میح ابخاری: ۲۵ میادی محمسلم: ۱۳۳۹]

آپ مَالْمُنْ إِلَيْ إِنْ الْمِي أُمت وَهُم ديا

((لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمُ)) لوگوا مِحص في كريق سيكاو-

صحيح مسلم: ١٢٩٧ ودارالسلام: ١٢٩٣]

آپ کے ارشاد کے مطابق صحابہ کرام شی گفتی نے آپ سے جی کے طریقے سیکھے اور مسائل یا در کھے، ان سے تابعین نے میام حاصل کر کے تبع تابعین تک پہنچادیا۔ تبع تابعین اور بعد کے سنہری دور میں محدثین کرام نے جی کے مسائل اور روایات جمع کر کے مفید کتابیں کھیں مثلاً امام مالک رحمہ اللہ ، امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ وغیر ہم۔

عافظ زبر على زئى (١١ريع الثاني ١٣٢١ه)



#### بعم (لار (لرجس (لرحيم

#### سفر کی وعا

((اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَسُبُحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقُونِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ اللّهُمَّ إِنَّا نَسُأَلُکَ فِي سَفَرِنَا هَذَا وَاطُوعَنَا وَاللَّهُمَّ هَوِّنُ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطُوعَنَا وَاللَّهُمَّ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْحَلِيْفَةُ فِي الْأَهُلِ ، اللّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ فَيِكَ بِعُلَةً ، اللّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَسُوءِ الْمُنْظَلِ وَالْحَلِيفَةُ فِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ فَيكَ مِنْ وَعُمَا ءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلِبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهُلِ ...)) مِنْ وَعُمَا ءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهُلِ ...)) اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ الل

اے اللہ! تو ہی سفر کا ساتھی اور (ہمارے) اہل (وعیال) کا خلیفہ (ٹکہبان) ہے۔ اے اللہ! میں تجھ سے سفر کی مصیبتوں اور (اپنے) مال واہل (گھر والوں) میں تکلیف وہ مناظرا در پُری واپسی سے تیری پناہ مانگتا ہول۔

جب آپ (مَالَّ الْمُؤَمِّم) سفرے واپس آتے تو یہی کلمات پڑھتے اور مزید بیفر ماتے: ((آئِبُوُنَ ، تَا نِبُوُنَ ، عَابِدُ وُنَ لِرَبُّنَا حَامِدُونَ ))

والی اُوٹ رہے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے اورائے رب کی حد (تعریف) کرنے والے اورائے رب کی حد (تعریف) کرنے والے ہیں۔[میخ مسلم: ۱۳۲۷،۳۲۳ اور قیم دارالسلام: ۳۲۷۵]

# [چنداہم کتابیں اور کیٹیں]

اے میرے ماجی (ج کرنے والے) بھائی!

ید (درج ذیل) بعض مفیداورا ہم کتابیں اور کیسٹیں ہیں۔ان کی اہمیت کے پیش نظر پوری کوشش کریں کہ بیآ پ ان سے فائدہ الماسکیں۔ پوری کوشش کریں کہ بیآپ کے پاس ہوں تا کہ جج وعمرہ کی ادائیگی میں آپ ان سے فائدہ الماسکیں۔

0 قرآن مجیداوراس کی آسان میسرتفیر کے بعد (اہم) کابیں:

🖈 علامت فيخ عبدالعزيزبن باز (رحمالله) كى كتاب "المتحقيق والإيضاح"

الله عليه وسلم " محدث في ناصر الدين الباني (رحم الله) كي كتاب " حجة النبي صلى الله عليه وسلم "

العمرة والحج والزيارة " العمرة والحج والزيارة " العمرة والحج والزيارة " العمرة والحج والزيارة " العمرة والحجم والزيارة "

الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد " الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد "

🖈 محمدالمسندكي جمع وترتيب والي كتاب " فتاوى المحج والعمرة والزيارة "

السنن في المناسك " السنن في المناسك "

🖈 شخ سعيدالقطاني كي كتاب " شروط الدعاء ومواضع ا لإجابة "

اورا خريس شيخ وعبدالله فاطررهمالله كاب مداخل الشيطان على الصالحين "

اوركيسٹول ميں سے (اہم ترين درج ذيل ميں:)

🖈 📸 ابراهيم عبدالله الغيث كي (كيست) " منا سك الحج والعمرة والزيارة "

🖈 شخ د عبدالله خياط رحمه الله كى تلاوت "سورة الحج "

الشقيل ك "دمعة الحج" المعدد الحج

#### مقدمه

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ حَمَدًا كَثِيْرًا طَيِّباً مُّبَا رَكاً فِيُهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرُضَى وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبَيْنَا وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَلَى مَنْ بِسُنَّتِهِ الْمَتَذَى ، أَمَّا بَعُدُ:

الله تعالى ككلام:

﴿ وَلِلْهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْمَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ الَيْهِ سَبِيلًا ﴾ اورجولوگ بيت الله کا طرف (آن کی) استطاعت رکھتے ہیں اُن پر اللہ کے لئے (زندگی میں ایک دفعہ) جج کرنافرض ہے۔ آئی مران: عه] اور نی مَالَّا اَیْمَا کَ مَا دُوا عَلَی مَنَا مِسِمَعُمُمُ ))

مجهد على المعلى على المجهد المحمد المعلى الم

اور صدیث: ((مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَوْ فُتْ وَلَمْ يَفُسُقُ رَجَعَ مِنْ ذُنُولِهِ كَيَوْم وَلَلَقُهُ أَمُّهُ))

جس نے ج کیا، پس (اس ج مِس) رفت (جماع اور فض كلام وكام) نه كیا اور فشق (مناه) كیا وہ اینے گناہوں سے اس طرح (پاک وصاف) لَو ٹا گویا كداسے اس كی مال نے (تازہ تازہ) جناہے اس کے ابخاری: ۱۸۲۹،۱۸۱۹،۱۸۲۱،۱۸۲۱ وصح مسلم: ۱۳۵۰ نوار معنی استدلال کرتے ہوئے اے کرتے ہوئے اے کرتے ہوئے اے کرتے ہوئے ایک خدمت میں پیش کر رہا ہوں ۔ میری یہ بیارے حاجی بھائی ایہ چند خوشبو وار کلمات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ۔ میری یہ عاجزانہ کوشش اللہ کا انعام ہے۔ اللہ تی کے لئے اسلامی بھائی چارے کا حق اواکر تے ہوئے میں نے (ہر) ج کرنے والے کے لئے ایام ج کے مناسک (طریقے) بیان ہوئے میں نے اللہ تعالی کے کلام، اپنے کردیے ہیں جوان کے لئے مشروع (اور ٹابت) ہیں۔ میں نے اللہ تعالی کے کلام، اپنے کی روشی: احاد میٹ اور بڑے (جید) علیائے کرام کے اقوال (کو پیش نظر رکھتے ہوئے اُن) سے استدلال کیا ہے۔

ید (بات بہت سے لوگوں کو) معلوم ہے کہ اس قلم کی سیابی سے جو پچھ کھھا گیا ہے وہ اس سے پہلے ایک نتید رہ کا اور م پہلے ایک نند درنہ کا غذیر ۱۳۱۰ ہے میں جیب چکا ہے۔ جس میں ۸ ذوالحجہ سے لے کرسا ذوالحجہ تک جج کے طریقے (اور مسائل) بیان کیے گئے ہیں۔

اس عجلت (جلدی) میں فضیلة الشیخ عبد الله بن عبد الرحمٰن الجبرین اور فضیلة الشیخ عبد الله بن عبد الرحمٰن الجبرین اور فضیلة الشیخ عبد المحسن بن ناصر العبیكان كاشكریداداكرتا مول جنصول نے اس كتاب كانتيج فرمائى اور انتهائى مناسب مشورے ديئے۔

ای طرح میں اپنے وینی بھائی سامی بن عبداللہ الخلف اور ہراس مخص کا شکر بیا دا کرتا ہوں جس نے مجھے اپنے مفید مشوروں سے نوازا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آھیں بہترین اجرعطافر مائے۔ اسی طرح میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ (میرے) اس ممل کو خالص اپنی رضا مندی کے لئے بنائے (اور منظور فرمائے) جن لوگوں نے اسے لکھا، پڑھا، سنا، مراجعت کی ، نشروا شاعت میں حصہ لیا یا اس پر معاونت فرمائی ، اللہ آھیں (ونیا و آخرت میں) اس کا (بہترین) نفع عطافر مائے۔ وصَدَّی الله عَدِی فَینَ مُن تَبعَهُمُ بِاِحْسَان ، آپکا بھائی وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبعَهُمُ بِاِحْسَان ، آپکا بھائی

ابوعبدالله (خالد بن عبدالله الناصر) ص\_ب۱۵۱۵۲،الریاض ۱۵۵۹ [مترجم: حافظ زبیرعلی زگی مکه المکرمه سعودی عرب] (۱۲۲۵ه)

## 4 13 B CEBBO DE MANAGED B

#### ابتدائيه

میرے مسلمان بھائی! جان لیس کہ (اللہ کے ہاں) عمل صرف دوشر طوں کے ساتھ ہی مقبول ہوتا ہے:

🛈 الله کے لئے اخلاص (خلوص نیت)

🕑 الله کےرسول (محمہ)مَالْفِیْظِم کی پیروی

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ فَمَنُ كَانَ يَرُجُوا لِقَا ءَ رَبِّهِ فَلْيَعُمَلُ عَمَلاً صَلِحاً وَلا يُشُرِكُ بِعِبَا دَةِ رَبِّهِ اَحَداً ﴾

پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اچھا عمل (افتیار) کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کوشریک نہ کرے۔ [الکہف: ۱۱]

رسول الله مَلِي فِينِمُ نِي مُلِيا:

(﴿إِنَّمَا الْأَعُمَالُ بِالنَّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ الْمُوِیُ مَّانُولی))
اعمال كادار و مدارنيتوں پر ہے اور جرآ دی كودہی طے گا جس كی وہ نيت كرے گا۔
[صحح بخاری: اوسی مسلم : ١٩٠٤]

مارے (پیارے) رسول مَالِیْظِم نے فرمایا:

آپ مَثَالْتُيْتُمْ كاارشاد ب:

((تَرَكُتُ فِيكُمُ أَمْرَيُنِ مَا إِنْ تَمَسَّكُتُمُ بِهِمَا لَنُ تَضِلُوا بَعْدِي أَ بَدًا:

## of 14 Books of 14

كِعَابُ اللهِ وَسُنَّيني ))

میں تمعارے درمیان دو چنزیں چھوڑ کر جارہا ہوں ، جب تک تم انھیں مغبوطی سے
کڑے دکھو کے بھی مراہ نہیں ہوئے: (اوروہ)اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔
[متدرک الحائم (ار۱۴) اُسنن الکبریٰ للمجمعی (۱۲۴۰) وحوصد یہ نے ن اسن الکبریٰ للمجمعی (۱۲۴۰) وحوصد یہ ن اِن مدد
اس کے --- بعد میرے حاتی بھائی !اللہ کی حمد وثنا بیان کریں جس نے اپنی مدد
سے آپ کو (ج کی ) تو فتی بخشی اور (مکد مرمہ کے ) مقدس مقامات تک جنیخے والے داستے آپ کو (ج کی ) تو فتی بخشی اور (مکد مرمہ کے ) مقدس مقامات تک جنیخے والے داستے آپ کو ایکے آسان کردیئے۔

الله کے بال مکه مرمدسب سے بہترین مقام ہے (اینے دل ود ماغ میں )اس کا پورا شعور پیدا کریں۔





## مج مبرور

رسول الله متافيظ نفرمايا

((وَالْحَجُ الْمَبُرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّالْجَنَّةُ ))

اور جج مبرور (وہ جج جس میں کوئی گناہ نہ کیا گیا ہو) کا بدلہ جنت کے علاوہ اور پچھ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ [متنق علی اصبح بخاری ۱۷۷۳ وصبح مسلم: ۱۳۳۹]

اے میرے حاتی بھائی!

الله آپ کو ہر قسم کی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔کیا آپ اپنے جج کو جج مبرور بنانا چاہتے ہیں؟اگر جواب ہاں میں ہے تو پھران دوسوالوں کاعملی جواب دیں:

ا آپ کا ج نی مُؤَلِیْم کی سنت کے مطابق س طرح ہوگا؟

السياس مرح ال كاخيال ركيس مي كد (آپكا) جم مقبول ہوجائے اور ضائع نه ہو؟ ہوسكتا ہے كہ آپ بيرى ان باتوں سے جيران ہوں!

عرض ہے کہ ہم نے بہت سے ایسے حاجیوں کو دیکھا ہے، وہ احرام باندھ لینے کے باوجوداس کا خیال نہیں رکھتے کہ وہ الی عبادت سرانجام دےرہے ہیں جس میں اللہ نے ان پر (تمام) حرام کامول سے اجتناب فرض کررکھا ہے۔

یاوگ صحیح وثابت دائل کے ساتھ نی منگا گئی کی سنت معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بیلوگ ''اپ جج سے پہلے والے غلط طرز عمل سے ذرہ برابر نہیں ہے۔ بیاس کی عملی دلیل ہے کہ ان کا جج اگر (عنداللہ) مقبول نہیں ہے تو پورا بھی نہیں ہوا [ناقص رہا۔]' ' والعیاذ باللہ

چنداہم باتیں

اس لئے بہت ی الی باتیں ہیں جن کاعلم اور ان برعمل آپ (اور ہم سب) کے لئے لازی ہے۔

اول:توحير

((كَيْكُ لَا شُويْكُ لَكَ لَيْكَ))اكالله! حاضر بول، تيراكوني شريك بين، حاضر بول ـ اميرے حاجي بعائي!

آب تو حيد والى لبيك كمتم موئ آئ بين ،اس لئے آپ جان ليس كداس لبيك كا مفہوم آپ کے اقوال وافعال میں واضح ہونا جا ہے۔ان امور کا تعلق دل ہے ہویا جسم سے الله آپ کو (اور ہمیں)اس کی تو فیق بخشے۔

آپ پریدلانم ہے کہاہیے خالق کی پوری اور لائق شان تعظیم کریں اور اس تصور کودل میں (اچھی طرح) جاگزیں کرلیں۔ تمام عبادات خالص اللہ ہی کے لئے سرانجام دیں۔

دل دالى عبادت بيسے مجت ،خوف،اميد، تو كل اوررجوع وغيره

قولى عبادت بيسي ذكر، دعا، استعانت (مدد مانكنا) اوراستغاثه (مشكل كشالي كروانا)

بدنی عبادت: جیسے رکوع بیجده اور طواف وغیره

مالى عيادت: جيسے ذرج ،نذراور صدقات وغيره

ابميت كين نظري عبدالعزيزبن بازرحماللدك كتاب "العقيدة الصحيحة وما يضادها "

اور شيخ صالح بن فوزان الفوزان كى كتاب " المتوحيد " پرهيس\_

شيخ صالح الفوزان فرماتے ہیں:

"جس فخص نے اللہ کی عبادت ہے انکار کیاوہ متلکر (اور کافر) ہے۔جس نے اللہ کے

اس كتاب كاردوترجمة "جاليات دالرياض" معهب چكاب والحددلله رمترجم

ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کی وہ مشرک ہے۔جس نے کتاب وسنت ہے ہے کر اللہ کی عبادت کی وہ مشرک ہے۔ جس نے کتاب وسنت کے دلاکل کے مطابق عبادت کی وہ مؤمن (و) موحد ہے'' کی وہ مؤمن (و) موحد ہے''

ارشادبارى تعالى ب:

﴿ قُلُ إِنَّ صَلَا تِبِى وَنُسُكِى وَمَسَحِيبًا يَ وَمَسَمَسَاتِى لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥ُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِالْلِكَ أُمِرُتُ وَآنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾

کہدو ہے شک میری نماز ، میری قربانی ، میری زندگی اور میری موت صرف الله رب العالمین ، ی کے لئے ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ، مجھے اس کا کھم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اللہ کا فرماں بردار ہوں۔ [الانعام:۱۹۳،۱۹۲]

پس جس کے لئے اللہ تعالیٰ بھلائی کا اراد ہ کرتا ہے تو اس کے دل میں اپنے بارے میں عاجزی ،اکساری اور بختاجی کا درواز ہ کھول دیتا ہے۔

(حافظ )ابن القيم رحمه الله فرمات بين:

"الله تك ينفخ كا قريب ترين دروازه يه به كه آوى النه آپ كومفلس (اورانتهائى كرور) سمجھے وہ النه كئے كسى حال، مقام، سبب يا و سيلے كا خيال ندر كھے وہ صرف فقر و الله درواز سے بى الله كا تقرب حاصل كر بے ۔ افلاس محض كا مطلب يه به كه فقر و مسكنت نے اس كے دل كوريزه ريزه كرد كھا ہے" [صحح : الكام الطيب لابن القيم رحمالله ص ا] مسكنت نے اس كے دل كوريزه ريزه كرد كھا ہے" [صحح : الكام الطيب لابن القيم رحمالله ص ا] يا در كھيں كه الله تعالى كى تعظيم كا مطلب يه به كه آدى اس كے اوام (احكامات) اور نوائى اور نوائى (محرمات) كى تعظيم كر بے (جذبہ ايمانى كے ساتھ ہر تھم پر عمل كر بے اور ہر منع كرده چيز سے دك وائے)

ج كسليلي من ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ ٱلْمَحَةُ اللهُ لَمْ مُعُلُومُكُ \* فَمَنَ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ قَلارَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا فُسُوقَ وَلا جَدَالَ فِي الْمَحَةِ \* وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِيَّعُلَمُهُ اللهُ \* وَتَزَوَّدُ وَا فَإِنَّ

خَيْرَ الزَّادِ التَّقُولِي إِوَاتَّقُونِ يَا ولِي الْآلْبَابِ ﴾

جج کے مبینے (لوگوں کو) معلوم بیں (شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ) پس جس نے ان میں جج (کو اسپنے اوپر) لازم کر لیا تو نہ رَفُٹ ( فخش کلام ) کرے اور نہ نسوق ( گناہ) اور نہ جھڑا کرے۔ اور تم جوکرتے ہواسے اللہ جانتا ہے اور زادِراہ لے لو، بہترین زادِراہ تقویٰ ہے اور اے عقل والو! مجھے فرو۔ [سورة البقرة: ۱۹۷]

الله في آپ و (اورميس ج يس) تين چيزوں سے منع كيا ہے:

(رفث جماع كوبهي كمتم إن اورب حيائي والخش اقوال وافعال كوبهي)

· الفسوق (برقتم كا كناه اور تافرماني)

الم جمرا

پراس نے آپ کوتفویٰ کا تھم دیا ہے۔جس کا م سے اللہ نے منع کیا ہے خوب کوشش کر کے اس سے بچتے رہیں اورجس کے کرنے کا تھم دیا ہے اسے (اچھی طرح) کریں۔ اگر آپ نے سے کرلیا تو آپ خوش قسمت انسان ہیں۔

جان لیں! کرآپ پربدلازم ہے کہ تمام انٹمال جے صرف اللدرب العالمین کی تعظیم، بزرگ، محبت ، خضوع (وخشوع) اوراپیئے آپ کو محتاج سمجھتے ہوئے اداکریں۔





#### دوم: نماز کا قیام

الله تعالى نے فرمایا:

﴿ وَمَا أُمِرُوْ اللَّا لِيَعْبُدُ وا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيُنَ \* خُنَفَا ءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُوْتُوا الزَّكُوةَ وَذَٰلِكَ دِيْنُ الْقِيَّمَةِ ﴾

اورانھیں یہی تھم دیا گیا کہ یک سُو (موحد) ہوکر صرف آیک اللہ ہی کی عبادت خلوص کے ساتھ کریں اور نماز قائم کریں اور زکو ۃ ادا کریں اور یہی دین قیم ہے۔ [البینة ۵۰] ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ قُلُ لِعِبَادِي الَّذِينَ امَّنُوا يُقِيمُوا الصَّاوة ﴾

میرے ان بندوں کو جوامیان لائے ہیں کہدو کہ نماز قائم کریں۔ [ابراہیم :۳۱]

#### الله تعالی کاارشادے:

﴿ وَمَا مَنَعَهُمُ أَنْ ثُـقُبَـلَ مِنْهُمُ نَفَقَتُهُمُ إِلَّا أَنَّهُمُ كَفَرُوابِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَايَأْ تُوْنَ الصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ كُرِهُوْ نَ ﴾

اوران لوگوں کے صدقات اس لئے قبول نہیں کئے جاتے کہ اُنھوں نے اللہ اوراس کے رسول کا انکار ( کفر) کیا ہے۔ بیلوگ نماز کے لئے ستی کے ساتھ ہیں آتے ہیں اور ( اللہ کیداستے میں ) مکروہ سجھتے ہوئے ( نفرت اور نا پہندیدگی کے ساتھ ) مال خرج کرتے ہیں۔ [التوبة :۵۳]

# 20 Section of inventory of

نى مَالَيْظِم نے فرمايا:

(( بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفُو وَالشِّرُ كِ تَرُكُ الصَّلُوةِ ))

آدمی اور کفروشرک کے درمیان فرق ، نماز کاترک کردینا ہے۔ وصحیح مسلم:۸۲ نوامعنی ]

ہرمسلمان مرداورعورت پرواجب (فرض) ہے کہ پانچ نمازوں کی حفاظت کرے اور نبی مَاللَّهُ عَلَمْ

كَ نَمَا رَسِيْكِ كُونِكُ فِي مَنْ اللَّهُ فِي إِلَيْ السَّاسَ كَاتُكُمُ ويابِ ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلَّى))

نمازاس طرح پڑھوجس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھاہے۔ • وضح بخاری :٦٣١]

نما زیس حضور قلب ( دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف حاضر کرنا) اور مکمل خشوع طاری

كرف كى بورى كوشش كرنى جائة ،ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ قَدُ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَا تِهِمْ خُشِعُونَ ﴾

مؤمنین یقیناً کامیاب ہوگئے،جواپی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔[المؤمنون:۲۰۱]

نی منافظیم کاس ارشادمبارک پرغور کریں۔

((يَا بِلالُ!ارِحْنَا بِالصَّلْوَةِ))

اے بلال! ممیں نماز کے ساتھ راحت (وآ رام) پہنچاؤ۔

[ابوداؤر:۴۹۸۵ واحد ۳۱۴٫۵ وهوجد بيث سيح]

آپ مَنْ اللَّهُ عِنْمُ لِنَا عَلَيْهُمْ مِنْ عَلَمُ مَا يا:

(( جُعِلَتُ قُرَّةُ عَيْنِيُ فِي الصَّلُوةِ ))

میری آئکھوں کی تھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔

[النسائي عرا٢، ٢٢ ح ٣٣٩٢ وإسناده حسن واحد ١٨٥٠]

🙃 نماز کی کیفیت دیکھنے کے لئے شخ علام محمدنا صرالدین الالبانی دحمہ اللہ کی کتاب " صفة صلوق النبی صلی الله علیه وسلم من التكبير إلى النسليم كأنك تواها" كامطاله كريس مقالدين عبدالله الناصر

[ شخ الباني رحمه الله كي اس كمّاب ير يجه ملاحظات بحي بين ]

[طریقی نمازاور دلل تفعیل کے لئے ویکھتے میری کتاب جمیح نماز نبوی '، والحمد ملدرز میرملی زئی

نى مَلَا فَيْدَمُ كاارشاد ب:

((إِنَّ الْعَبُدَ لَيُصَلِّى الصَّلُوةَ وَمَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشُرُهَا ، تُسُعُهَا، ثُمُنُهَا، سُبُعُهَا، سُدُسُهَا ، خُمُسُهَا ، رُبُعُهَا ، ثُلُثُهَا ، نِصُفُهَا))

بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے مگراہے نماز کا دسواں ، نواں ، آٹھواں ، ساتواں ، چھٹا ، یا نچواں ، چوتھا، تیسرا (اور ) آ دھا حصہ ملتا ہے۔ •

سلف صالحین کے سابق علماءعلم حاصل کرنے (استاد بنانے) کے لئے سنت سے تمسک اور خاص کرنماز کومعیار بناتے تھے۔

ابراہیم تخعی رحمہ اللہ (تابعی صغیر) نے فرمایا:

''اگلے لوگ جب کسی آ دی کے پاس علم سکھنے کے لئے آتے تواس کی نمازا درسنت (پڑمل) د کیھتے۔وہ اس کی حالت بھی د کیھتے پھراس کے بعد (اطمینان کی صورت میں )علم حاصل کرتے'' 🗨

ابوالعاليه (تابعي رحمه الله) في مايا:

''جب ہم کی آ دی کے پاس علم سیھنے کے لئے آتے تواس کی نماز دیکھتے۔اگروہ نماز التجھے طریقے سے پڑھتا تو ہم اس کے پاس (علم سیھنے کے لئے) بیٹھ جاتے اور (آپس میس) کہتے: یہ آ دی (نماز کی طرح) دوسری چیزوں میں بھی اچھا ہوگا۔اوراگروہ نماز غلط پڑھتا تو ہم چلے جاتے اور کہتے: یہ خض دوسری چیزوں میں اور زیادہ براہوگا''

ابوداو در ۲۹۲) واحمد (۳۲/۳۳) داللفظ له وهو صديث حسن

<sup>🕰</sup> الداري (۱۱۲۱۱م۱۱۱ ت ۳۲۷، ۲۲۸) وسنده ضعیف مغیره بن مقسم مدلس راوی ہے۔

الداری (۱۷۳۱ ح ۲۲۹ ) وسند وضعیف، ابوجعفر الرازی کی رئیج بن انس بے روایت معنظرب (ضعیف) ہوتی ہے۔ دیکھئے الثقاب لابن حیان (۲۲۸ سر ۲۲۸)



## سوم: پاک (اورحلال)رزق

جن چیزوں میں اموال خرج کے جاتے ہیں ان میں سب سے بہتریہ ہے کہ مجبوب (اللہ) تک چینے کے لئے اور محبوب (پیارے اللہ) کی پندیدہ چیزوں میں مال خرج کیا جائے۔ کیوں نہ ہو، پاک غنی حمید (ب نیاز اور تعریفوں والے) اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم اس کے لئے مال خرج کریں گئو وہ ہمارے رزق میں برکت دےگا۔ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ وَمَا اَنْفَقْتُمُ مِنْ شَی ءِ فَهُو یَخُولُهُ وَ وَهُو خَیْرُ الرِّزِ قِیْنَ ﴾ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ وَمَا اَنْفَقْتُمُ مِنْ شَی ءِ فَهُو یَخُولُهُ وَ هُو خَیْرُ الرِّزِ قِیْنَ ﴾ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ وَمَا اَنْفَقْتُمُ مِنْ شَی ءِ فَهُو یَخُولُهُ وَ مُو خَیْرُ الرِّزِ قِیْنَ ﴾ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ وَمَا اَنْفَقْتُمُ مِنْ شَی ءِ فَهُو یَاللہ اس کا بعد میں اجردے گا اور وہ بہتر اور تم نے والوں میں سے ہے۔ [سا: ۳۹]

معجد حرام (خاند کعبہ) کی زیارت میں اموال خرچ کرنا اور اپ قیمتی اوقات میں سے وقت نکا لنا انتہائی بہترین کام ہے، معجد حرام وہ پہلا (عبادت کا) گھرہے جولوگوں کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ دوسری معجدوں کے مقابلے میں معجد حرام میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابرہے۔ 4 طواف کی سعادت حاصل کرنا اللہ کے اس فرمان پڑمل ہے:
﴿ وَلْيَطُو فُو ا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴾

اور بیت عتیق (پرانے گھر رضانہ کعبہ) کا طواف کریں۔ [الجج ۲۹] لیکن یا درہے کہ بیرمال خرج کرنا کسبِ حلال کے ساتھ مشروط ہے۔ نی مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْبٌ لَا يَقْبُلُ إِلَّا طَيِّبًا))

الله پاک ہے وہ صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔[مسلم: 10، ۱۵، ۱۵] الله نے مؤمنوں کو دہی تھم دیا ہے جواس نے رسولوں کو تھم دیا ہے۔

ارشادبارى تعالى ب: ﴿ يَا يُهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَلِحًا ۗ إِنَّى بِمَا تَعْمَلُون عَلِيمٌ ﴾

ا بن ماجه ۱۳۰ ۱ وسنده ميح ، احمد ۳۹۷، ۳۹۷ وسنده ميح

ا بے رسولو! پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤاور نیک اعمال کرو، بے شکتم جوکام کرتے ہو میں انھیں خوب جانتا ہوں۔ [المؤمنون: ۵۱]

الله تعالى نے فرمایا: ﴿ يَكَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ مَا دَزَقَنكُمُ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾

اے ایمان والوامیں نے تصویل جو پاکرزق دیاہے، اس میں سے کھاؤاور اللہ کاشکرادا کرواگرتم (حقیقت میں) صرف اس کی عبادت کرتا جا ہتے ہو۔ [البقرة: ۲۲]

پر (نی مَالَّیْمُ نے) ایک آ دی کا ذکر کیا جوگرد آلود بھر ہے ہوئے بالول کے ساتھ لیے سفر پر ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کریارب، یارب (اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب) کہدرہا ہے گراس کا کھانا حرام، بینا حرام، لباس حرام ہواردہ حرام غذا پر پلا ہوا ہے، تواس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ [اے سلم نے روایت کیا ہے، صدیث: (( إِنَّ اللهُ طَیِّبُ بِی، الله کَا یہ کہ الله تعالی تمام نقائص وعیوب حدیث: (( إِنَّ اللهُ طَیِّبُ بِی، الله کَا یہ کہ الله تعالی تمام نقائص وعیوب سے یاک ہے وہ اعمال میں سے صرف وہی اعمال قبول کرتا ہے جو پاک ہوں، فاسد کرنے سے یاک ہے وہ اعمال میں سے صرف وہی اعمال قبول کرتا ہے جو پاک ہوں، فاسد کرنے

وہ صدقات میں ہے صرف وہی قبول کرتا ہے جو حلال وپاک مال میں ہے ہوں۔وہ
اقوال میں ہے بھی صرف پاک اقوال ہی قبول کرتا ہے۔تشہد والی حدیث میں آیا ہے:

((اَلتَّ عِیَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلُوتُ وَالطَّیِّاتُ ... اِلنہ)) سب تخفی نمازیں اور پاک چیزیں
اللہ ہی کے لئے ہیں۔

والی چیزوں مثلاً ریا، دکھاوا، تکبراور برشم کے شرک سے خالی ہول۔

طیبات کامعنی (ومفہوم) یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالی اپنی ذات وصفات اور افعال و اقوال میں پاک ہے۔ اس کے دربار میں مقبولیت کے لائق مخلوق کے صرف پاک اقوال و افعال ہی ہیں۔ (خبیث باتوں اور کا موں سے اجتناب کر کے صرف پاک وصاف باتیں اور کام کی کرنے چاہئیں)

#### چهارم حسن اخلاق

میرے مسلمان بھائی! جان لیں کہ حاجیوں (اور تمام لوگوں) کے ساتھ نیکی اورا چھے اخلاق سے پیش آنے ، انھیں پانی پلانے ، تواضع اور نگ نہ کرنے میں اللہ سجانہ و تعالیٰ کے پاس آپ کے لئے اجرِعظیم ہے۔

الله تعالى كاارتاد ب ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

اورمومنوں کے ساتھ عاجزی اختیار کرو۔ [الجر:۸۸]

متفق عليه حديث ميس آياب كد (رسول الله مَا الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ع

(( إِنَّ مِنُ خِيَارِكُمُ أَحْسَنَكُمُ أَخُلَا قًا))

تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق انتھے ہیں۔ [ابخاری: ۳۵۹۹ وسلم: ۲۳۲۱] رسول الله مَا اللّٰهِ عَلَيْهِ فِي فَر مایا:

((أَحَبُ النَّاسِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْفَعَهُمُ لِلنَّاسِ ، وَأَحَبُ الْأَعُمَالِ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ سُرُورٌ ثُلُ خِلُهُ عَلَى مُسُلِمٍ ، أَو تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً ، أَو تَقْضِى عَنْهُ دَيُسَاء ، أَو تَطُرُدُ عَنْهُ جُوعاً ، وَلاَنَ أَمْشِي مَعَ أَخِى الْمُسُلِمِ فِي حَاجَةٍ عَنْهُ دَيْنَا، أَو تَطُرُدُ عَنْهُ جُوعاً ، وَلاَنَ أَمْشِي مَعَ أَخِى الْمُسُلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ أَنِ اعْتَكُفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ – مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ – شَهُراً ، وَمَنُ كَظَمَ غَيْظاً وَلَو شَآء أَن وَمَن كَظَمَ غَيْظاً وَلَو شَآء أَن يَمْ ضِيدَة أَمْضَاهُ مَلَاء اللهُ قَلْبَهُ وضِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ لِي مُعْمَلِهُ مَا أَنْ اللهُ قَلْبَهُ وضي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسُلِمِ فِي حَاجَتِهِ حَتَى يُعْبَعَها لَهُ أَقْبَتَ اللهُ تَعَالَى قَدَمَهُ يَوْمَ تَوَلُّ الْاقَدَامُ اللهُ سُلِم فِي حَاجَتِهِ حَتَى يُعْبَعَها لَهُ أَقْبَتَ اللهُ تَعَالَى قَدَمَهُ يَوْمَ تَوَلُّ الْاقَدَامُ وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لِيُعْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْحَلُ الْعَسَلَ ))

الله تعالیٰ کے نزدیک سب سے پندیدہ لوگ وہ ہیں جود وسروں کو فائدہ پہنچا کیں۔اللہ عزوجل کے نزدیک پہنچا کیں۔اللہ عزوجل کے نزدیک پہندیدہ اعمال یہ ہیں کہ تواپنے بھائی کوخوش کر دے یا اس کی مصیبت دورکر دے یا اس کا قرض ادا کردے یا اس کی بھوک مٹا دے۔ جمھے اپنے

مسلمان بھائی کی ضرورت میں چلنا اس مسجد ، مسجد نبوی میں ایک مہیدنا عثکا ف سے زیادہ محبوب ہے۔ جس نے اپنا غضب وغصہ روک لیا تو اللہ اس کا شرم پردہ رکھے گا۔ جس نے طاقت رکھنے کے باوجود اپنے غصے کو روکا تو اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا مندی سے بھر دے گا۔ جو محض اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لئے چلے گا تو اللہ تعالی اس دن اسے ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم بھسل جا کیں گے (قیامت کے دن وہ ثابت قدم رہے گا) بے شک بدا خلاقی اعمال کو اس طرح فاسد گے (قیامت کے دن وہ ثابت قدم رہے گا) بے شک بدا خلاقی اعمال کو اس طرح فاسد (خراب) کردیتی ہے جسے سرکہ شہد کو خراب کردیتا ہے۔



•

ن تضاء الحوائج لا بن الى الدنيا: ٣٦، وقال الألباني: "حذ الم سنادسن" الصحية (٩٠١)! [يسند ضعيف باس كاراوى بكر بن حيس جمهور مدثين كنز ديك ضعيف بامترجم]



# پنجم:صبراوراحتساب

میرے حاجی بھائی صاحب! آپ ج اور عمرہ کے بارے میں نی منافیظ کی وہ صدیث یادکریں جس میں آیا ہے اور جس اور جست اور جست کے در رجم اللہ کیا گئے ایس جس میں آیا ہے کہ: ((جماد کا فیتال فیله)) یعنی ج ایساجہاد ہے جس میں قال نہیں ہے۔[ابن باجہ ۱۹۹۱، واحم ۱۹۸۱، وعود مصبح ]

بے شک جج اخلاق (سکھانے) کا مدرسداور دلوں کا تزکیہ ہے، اعلیٰ مقامات تک لے جانے والا ہے۔ بیصبر واخلاق کاعملی امتحان ہے۔

آ پاگرامورج اداکرتے ہوئے بارہ وجائیں یا تھک جائیں یا پی کوئی پیاری چیز
کو بیٹھیں، یا کوئی تکلیف دہ خبرین لیں، آپ بعض اوقات نیکی کریں گرآپ سے براسلوک
کیا جائے، یا مصیبت و پریشانی آپ کولاحق ہو، یا آپ کا مال آپ کی غفلت یا عدم غفلت
کی وجہ سے چوری یا گم ہوجائے ۔ تو جان لیس کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آ زمانا چا ہتا ہے۔
اللہ آپ کا مبر، ثابت قدمی ، سچائی یا جو حکمت وہ مناسب سجمتا ہے آ زمانا چا ہتا ہے۔
السے آپ سے جین سن لیں

اول: صبر کریں ، مبر مبرااوریہ بات کثرت سے کہیں کہ'' جو ہوا ہے وہ اللہ کی تقدیر اور مثیت کے مطابق ہوا ہے''یا در کھیں کہ ایسا بھی نہ کہیں کہ'' اگر میں یہ کرتا تو اس طرح ہوجاتا'' إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ دَاجِعُونَ كثرت سے يزهيں۔

الله تعالى كا تول يا وركيس: ﴿ وَلَنَبُلُونَكُمْ بِشَىءٍ مِّنَ الْحَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقُصٍ مِّنَ الْاَمُوالِ وَالْاَنْفُسِ وَالشَّمَرَاتِ \* وَبَشِّرِ الصَّبِرِيْنَ لَا الَّذِيْنَ إِذَا اَصْبَتُهُمُ مُصِيبَةٌ الْاَمُوالِ وَالْاَنْفُسِ وَالشَّمَرَاتِ \* وَبَشِّرِ الصَّبِرِيْنَ لَا الَّذِيْنَ إِذَا اَصْبَتُهُمُ مُصِيبَةٌ وَالْمُوالِ وَالْاَنْفُسِ وَالشَّمَرَاتِ \* وَبَشِّرِ الصَّبِرِيْنَ لَا الَّذِيْنَ إِذَا اَصْبَتُهُمُ مُصَيبَةٌ وَالْمَعْدَدُنَ وَ \* أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمُعْتَدُونَ ﴾ وَالْمِنْ وَالْمُعْتَدُونَ ﴾

اور ہم تعصیں خوف ، بھوک ، اموال ، جانوں اور پھلوں کی کی سے آ زمائیں گے اور صبر

کرنے والوں کے لئے خوشخری ہے۔ وہ لوگ جب انھیں کوئی مصیبت پہنچی ہے تو اناللہ
واناالیہ راجعون کہتے ہیں۔ان (صبر کرنے والوں) پران کے رب کی رحمت اور فضل و کرم
ہوگا اور یکی لوگ ہوایت یافتہ ہیں۔[سورۃ القرۃ: ۱۵۲،۱۵۵]

روم: جان لیس که ((إِنَّ لِكُلِّ شَيْء حَقِيْقَةً وَمَا بَلَغَ عَبُدٌ حَقِيْقَةَ الْإِيْمَانِ حَتَّى يَعُلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنُ لِيُحْطِئَهُ وَمَا أَخُطَأَهُ لَمْ يَكُنُ لِيُصِيبَهُ ))

بِ مُلَ مِر جِيرَى حقيقت ہے، بندواس وقت تک ايمان کی حقیقت تک نيس بَنْ سُلَّا جب تک وہ يقين ندكر لے كه اس جومعيبت بَنِي ہے اس سے وَلَى چَعْكار الْهِيس تعااور جو (رزق) اسے لُهُ بِيس كاوہ اس کی قسمت میں تکھا ہوائی نيس تھا۔

[וקר ואין איון באים איניינפרט]

سوم: الله تعالى كے ساتھ حسن ظن ركيس وه اس كا آپ كوببت بہترين معاوضه دے گا۔
رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بيان فرمائى ہوئى حديث قدى بيس الله تعالى فرماتا ہے
((أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبُدِيُ فَلْيَظُنَّ مَا شَاءَ)) ميں اپنے بندے كہان كے مطابق
(اُس سے) پیش آتا ہوں ہیں وہ جوجا ہے گمان كرے۔

[البخارى: ٢٣٦٥ وسلم: ٢٢٧٥ نحوا معنى ولي المن الموارد: ٢٣٦٨ واللفظ له] رسول الله مَثَّ الْيُرْمِ كَارِشاد ب: ((عَسَجَباً لَا مُو الْسَمُ وَمِنِ إِنَّ أَمُوهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدِ إِلَّا لِسَمُ وَمِنِ إِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ حَيْرًا لَّهُ. ))

مومن پرتجب ہاں کا ہر معاملہ بہتر ہوتا ہا گرائے خوشی پنچ تو وہ شکر کرتا ہے، یا س کے لئے بہتر ہوتا ہے اور اگرائے لکا یف ومصیبت پنچ تو وہ صبر کرتا ہے، لی بیاس کے لئے بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ (خوبی) صرف مومن کوہی حاصل ہے (کہاس کا ہر معاملہ بہتر ہوتا ہے) [مسلم: ۲۹۹۹]

اب درجہ بدرجہ، جج کے طریقے کا بیان پڑھ لیں۔

#### مواقيت حج وعمره

مواقیت: میقات کی جمع ہے عبادت کے لئے زمانی و مکانی حداور وقت کو میقات کہتے ہیں۔ حج کی میقات زمانی تین مہینے ہیں: شوال ، ذوالقعد ہاور ذوالحجہ۔ عمرہ کے لئے میقات زمانی سارا سال ہے ، جس وقت چا ہیں عمرہ کر سکتے ہیں۔ (میقات ِ زمانی: عبادت اداکر نے کا شرکی مقرر شدہ زماندا وروقت) (میقات ِ مکانی: عبادت اداکر نے کا شرکی مقرر شدہ مقام)

موافیت مکانیان مقامات کو کہتے ہیں جنمیں رسول الله مَالَّيْظِم نے مقرر فرمایا ہے تا کہ جج اور عمرہ اداکر نے والا یہال سے احرام باندھے (اور حج یا عمرے کی نیت کرے)

ج یا عمره کی نیت کرنے والے کے لئے ان مقامات سے بغیراحرام کے گزرنا جائز نہیں ہے۔ جو مخص (ج یا عمره کی نیت کے ساتھ ) یہاں سے بغیراحرام کے گزرجائے تو اس پریہ واجب (فرض) ہے کہ وہ یہاں واپس آ کراحرام باندھے، ورنداس پردّم (ایک بکری) لازم ہے جسے وہ ذرج کرکے (یا ذرج کرواکر) حرم مکہ کے فقیروں (اورمسکینوں) میں تقسیم کرےگا۔

#### ابن عباس طافخهٔ اسے روایت ہے:

'' بے شک نی مَالینی کم اللہ عراق کے لئے ذات عرق کا مقام (بطور میقات) مقرر کیا ہے۔'' [ابوداؤد:۲۹۱]

تج یا عمرہ کی نیت کرنے والا اگر میقات پہنے جائے تو اس پر یہاں سے احرام با ندھنا واجب ہے، وہ (کسی پردے والی جگہ میں ) اپنے پہنے ہوئے تمام کپڑے اتار کراحرام کی دو (سفید) چا دریں پہن لے گا، ایک چا در کوبطور از ارپہنے گا اور دوسری چا در کوکندھوں پر اوڑھ لے گا پھر علانے لبیک کہنا شروع کردے گا۔

عورت اپنے کیٹر ول کے ساتھ ہی ، لبیک کہتے ہوئے جج وعمرہ کی نیت کرے گی (وہ سفید جیا دروں والا احرام نہیں ہاندھے گی )

مر دول اورعورتول كے لئے ميقات پردوكام مستحب بين:

احرام (اورنیت) نے پہلے شمل کرنا۔

احرام (اورنیت) سے پہلے خوشبولگانا۔

(عورتين ده خوشبولگاسكتى بين جونظرتو آئے مرسوكھى ندجا سكتا كەمردحفرات فتنے مين ببتلاند بول)

مردوں کے لئے بیمستحب ہے کہ احرام کی دونوں چادریں صاف و شفاف سفید کپڑے کی ہوں۔ عورتوں کو چاہئے کہ زینت (اور نمائش) کے کپڑوں کے بغیر جائز (اور سادہ) کپڑے پہنیں۔

## حج کی تین اقسام

جب آپ ج کے ارادے کے ساتھ، ج کے مہینوں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ
میں میقات بی ج جا کیں تو آپ کوئین کا موں کا اختیار ہے: یا ج تمتع کریں، یا ج إفراد کریں،
یا ج قر ان کریں، ان نینوں قسموں میں ج تمتع سب سے افضل ہے۔ ج کی ان نینوں اقسام
میں سے ایک کی نیت کرنا آپ پرضروری ہے۔

ال ممتع ، یہ سب سے افضل ہے۔ آپ میقات سے ' لمبیک عمر ق'' کہد کرعمرہ کی نیت

کریں۔ پھر عمرہ کرنے کے بعداحرام کھول دیں اورائیے کیڑے (لباس) پہن لیں۔ احرام کے دوران میں (احرام کی وجہ ہے) جن امورے منع کیا گیا تھاوہ اموراب آپ کے لئے طال ہیں۔ (دیکھیے ص ۱۸ اب آپ جے کے دن تک بغیراحرام کے ، حالتِ حلال میں جی ۔ الایہ کہ دوبارہ علی عمرہ کرنا پڑے)

آٹھذوالمجہ (ترویہ کے دن) آپ ج (ج تمتع) کی نیت کر کے احرام باندھیں اوروہ تمام امور سرانجام ویں جواس کتاب میں واضح طور پر آپ کو بتادیئے گئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ پر قربانی علی واجب ہے۔

﴿ إِفْراد \*، آپ مِقات ہے ((لَبُیْکَ حَجَّا)) کہہ کرصرف فی (فیج إفراد) کااحرام باندھیں (اہل مکداپنے گھروں ہے فیج إفراد کااحرام باندھیں گے۔وہ آفاقی حضرات جومکہ میں مقیم ہیں اور انھوں نے فیج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کیا تو وہ اپنے مکانات اورڈیروں سے بی فیج إفراد کا احرام باندھیں گے)

مکر بینی کرآپ کے لئے طواف قد دم کرنامتخب ہے۔ آپ پر بیلازم ہے کہ قربانی دان (۱۰ دوالحجہ کے ایک حالتِ احرام میں ہی رہیں۔ (دوالحجہ کے ) آٹھویں دن (یوم الترویہ) آپ وہ تمام امور سرانجام دیں جواس کتاب میں واضح طور پر آپ کو بتادیے گئے ہیں۔ 4 یادر کھیں کہ آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔

ور ان ،آپميقات ي ج اور عمره (دونول) كا اكتماء احرام باندهيس پير (( أَيْنِكَ

يقرباني بطور جران (سزا) نبيس بلكه بطور شكران (بطور شكر) ، ما والحمد للدرمترجم

و کیمیص ۲۸

المعض علم و كيزويك ج تمتع ي فرادافضل بوديكي الشرح المعتع (١١٥٨)

حَجُّا وَ عُمُودَةً )) کہیں۔ مکہ وَ یُخِنے کے بعد آپ کے لئے طواف قد وم کرنامتحب ہے۔
( ذوالحجہ کے ) آٹھویں دن آپ وہ تمام امور سرانجام دیں جواس کتاب میں واضح طور پر آپ کو بتا دیئے گئے ہیں۔ جان لیس کہ آپ پر قربانی واجب ہے۔ (اہل مکہ پر قربانی واجب نہیں ہے)

(یادر کھیں) آپ پر بیلازم ہے کہ قربانی والے دن تک حالتِ احرام میں رہیں۔ "تنبیہ: هج قِران اور هج إفراد کرنے والے پر (صفاومروہ کی) ایک سعی کرنا ہی لازم ہے۔ وہ اسے مقدم کر کے طواف قد وم کے ساتھ کر سکتے ہیں یا مؤخر کرکے طواف زیارت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔

جب دہ طواف قد دم کے ساتھ سعی کریں توسعی کے اختتام پرسر کے بال ندمنڈ وائیں۔ دس ذوالحج کو جمرہ عقبہ کوکنکریاں مارنے تک آپ حالتِ احرام میں ہی رہیں گے۔

# اونچی آواز سے تلبیہ (لبیک) کہنے کی فضیلت:

- () ((لَّبَيُكَ اَللَّهُمُ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمُدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ ))
  - (ب) آپِ مَا اللَّهُ مُلِم تلبيه مِن بيالفاظ بهي كَتِي سَخ فَ ( لَبَّيْكَ إِلَّهُ الْحَقِّ)
- (ج) نى مَنْ الْفَيْمَ كَ ساتھ (ج وعمره كرنے والے) صحابة كرام (رضى الله عنهم اجتمعين) ورج ذيل الفاظ كا اضافه كرتے تھے۔ ((كَبُنْكَ ذَ الْمَعَادِج، كَبَنْكَ ذَا الْفَوَاضِلِ))
  - (د) ابن عمر (ولله المنافة) ورج ذيل الفاظ كا (بطور اجتهاد) اضافه كرتے تھے:

" لَبَّيُكَ وَسَعْدَيُكَ وَالْحَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالرَّعْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ " ((لَبَيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَيْكَ )) كامعنى بيب كر (اسالله) مِن تيرابرهم قبول كرف والا مول، مِن تيرى اطاعت پر بميشه قائم ودائم بول - لبيك كمنے والے و چاہئے كراو چى

آوازے لبیک کے کیونکہ آپ مَلَا تَعْیَا مِن مُلا اللہ

((أَلْسَانِي جِسُرِيُـلُ فَأَمَرَنِيُ أَنُ آمُرَ أَصْحَابِيُ وَمَنْ مَّعِيَ أَنُ يَرُفَعُوا أَصُوَاتَهُمُ بالتَّلُبِيَةِ ))

جریل (عَلَیْکِلِاً) میرے پاس آئے تو مجھے تھم دیا کہ میں اپنے صحابہ کواور وہ لوگ جومیرے ساتھ ہیں، بیتھم دول کہاونچی آواز سے لبیک کہیں۔

· آپ مَنَا قَيْمُ كاارشاد ب: ((أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالنَّجُ )) الشَّجُ عَلَيْ وَالنَّجُ )) الفضل ترين جج بج اور شج بــــ

شج قربانی کے جانوروں کا خون بہانے کو کہتے ہیں۔

رسول الله مَنَا تُلْيَعُ فِي فرمات بين:

((مَا مِنُ مُلَبٌ يُلَبَى إِلَّا لَبَى مَا عَنُ يَمِينِهِ وَعَنُ شِمَالِهِ مِنُ شَجَوٍ وَ حَجَوٍ، حَتَى تَنْقِطَعَ الْأَرُصُ مِنُ هَلَهَا وَهِلَهَا . يَعْنِي عَنُ يَمِينِهِ وَ(عَنُ) شِمَالِهِ)) لَيْفَظَعَ الْأَرُصُ مِنْ هِلْهَا وَهِلْهَا . يَعْنِي عَنُ يَمِينِهِ وَ(عَنُ) شِمَالِهِ)) لِيك كَهْ وَالْ جَوْفُ لِيك كَهْ الْهِ قَالَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

بیحدیث حسن ہے، اسے ترمذی (۸۲۸) ابن ماجہ (۲۹۲۱) اور ابن فزیر (۲۹۳۳ واللفظ له) نے روایت کیا ہے۔

ابوداؤد: (۱۸۱۳) و إسناده ميح

و الترندى (٨٢٧) نحواً معنى وسنده ضعيف وللحديث شوا مرضعيفة انظر الصحيحة للألباني (١٥٠٠) وانوار الصحيفة للمترجم (ست ٤٢٧) نيز ديكهيم ٢٥٠٥مرترجم



# جج اور عمره كرنے والوں ميں سے افضل انسان

ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "اللہ کے ذکر کے بارے میں فائدہ نمبر ۵۱: نیک اعمال کرنے والوں میں سے وہ خص سب سے افضل ہے جوسب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ روزہ داروں میں وہ روزہ دارسب سے افضل ہے جوسب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ صدقہ دینے والوں میں سے وہ خص سب سے افضل ہے جوسب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ہے۔ حاجیوں میں وہ خص دوسرے تمام حاجیوں سے افضل ہے جوسب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ حاجیوں میں وہ خص دوسرے تمام حاجیوں سے افضل ہے جوسب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ حاجیوں میں وہ خص دوسرے تمام حاجیوں سے افضل ہے جوسب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ الوائل الصیب ص

رسول اللهُ مَكَانَّيْ عُمُ السَّهُ مِن : (( إِنَّهُ الجُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ، وَفِي الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ وَرَمْيُ الْجَمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكُرِ اللهِ ))

خانہ کعبہ کا طواف، صفا ومروہ کی سعی اور جمرات کو کنگریاں مارنا، بیسب اعمال اللہ کے ذکر کوقائم کرنے کے لئے مقرر کئے گئے ہیں۔

[احرام کے دوران میں ممنوع کام] احرام کے دوران میں ممنوع کام تین طرح کے ہیں

فتم اول: درج ذیل کام ،مردول اورعورتول دونول پر (حالت احرام میل) حرام بین:

- ا سراورسارے جسم کے سی جھے ہے بال مونڈ نایا جان ہو جھ کر گرانا۔ (اگر سریا داڑھی کے بال خارش کے دوران میں گرجا کیں تو کوئی گناہ بیں ہے اور ندم داجب آتا ہے)
  - 🕜 ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن تراشنا۔
  - احرام باندھنے کے بعدجم یا (احرام کے ) کپڑے پرخوشبولگانا۔

<sup>🚯</sup> اسے ابوداؤد (۱۸۸۸) اور ترزی (۹۰۲) نے روایت کیا ہے۔ امام ترندی نے فرمایا "حسن صحیح" بیعنی بیصد یہ جسس صحیح ہے۔

و يكف و:عبدالله الطياري كتاب الحج (ص ٢١)

## 24 34 CONTROL 1818 CONTROL 1818

- (اپنی بیوی سے) جماع کرنایا جماع کی طرف دعوت دینے والی حرکات کرنا مثلاً نکاح
   با ندھنا، شہوت سے دیکھنایا ہوسے لینا۔ وغیرہ
  - (حلال جانورون کا) شکارکرنا
    - ا دستانے پہننا۔

فتم دوم: درج ذیل چیزین صرف مردول پرحرام بین عورتول پرحرام نین بین:

- 🛈 سلے ہوئے کپڑے پہنامثلاً بنیان، (انڈرویئر، پاجامہ)شلواروغیرہ 🖈
  - 🛈 کی چیکی ہوئی چیز (مثلاثو پی رومال وغیرہ) کے ساتھ سرکوڈھانیٹا

. فتم سوم: عورتوں پر (هالتِ احرام میں ) درج ذیل کام حرام ہیں:

انقاب پہننا،اے عربی میں "برقع" بھی کہتے ہیں۔

(عورتول پرمیقات سے گزرنے کے بعددستانے پہننااورنقاب اوڑ سناحرام ہے)

عورت اپنم ہاتھ کیڑے وغیرہ سے ڈھانپ سکتی ہے۔ اگر اجنبی مردز دیک ہوں تواس پر اپنا چہرہ اور دونوں ہضلیاں چھپانا واجب ہے کیونکہ بیعورت (پرلازم کیا گیا) ہے۔

• موذى جانورول كوحاليد احرام بين مارنا جائز برمترجم

المرح علامذا بن تيمين رحمدالله كنزويك احرام كى جاور كدو حصر سلي بوئ بول توجائز برو يكفئ الشرح المحتم المرام المحتم الشرح المحتم (١٢٨/٤)

تنبیه بعض فقباء کزد یک حالب احرام میں نیند کے وقت منہ پر رومال وغیرہ ڈالناجائز ہے۔ دیکھیے الشرح المحمح (۱۲۵/۷) کا انتحیق والا بیناح م

تنعبیدا زمتر جم: محدث البانی رحمداللہ کے زویک مورت کے لئے چرے اور دونوں ہتمیلیوں کا چمپانا واجب نہیں ہے۔ واللہ اعلم

#### عورتوں کےخاص احکام

اول: عورت کے لئے یضروری ہے کہ جج وغیرہ کے سفر پر جانے کے لئے اپنے محرم کے ساتھ گھر سے نکلے۔ دلیل کے لئے دیکھے سی بخاری [۲۲۵ مدیث ابن عباس]
دوم: جج کے سفر کے دوران میں ، راستے میں اگر عورت کو چیش آجائے یا اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو وہ اپنا سفر جاری رکھے گی ، وہ رک کر پاک ہونے کا انظار نہیں کرے گی ، وہ رک کر پاک ہونے کا انظار نہیں کرے گی ، حض یا نفاس (بچہ پیدا ہونے) کی حالت میں وہ جب میقات پہنچ گی تو دوسری پاک عورتوں کی طرح جج یا عمرہ کی نیت کرے گی ۔ اس کے لئے یہ ستحب ہے کہ دوسری ضروریات کے ساتھ صفائی اور غسل کر لے ، کیونکہ نیت احرام میں طہارت شرط نہیں ہے۔

صحیح مسلم میں آیا ہے کہ جب ذوالحلیفہ کے مقام پراساء بنت میس (فران الله کا (سفر حج میں) بچہ پیدا ہوا تو انھوں نے رسول الله مَثَلَّ اللهُ مِسَلَم پوچھا۔ آپ مَثَلَ اللهُ مِنْ مَا اللهُ مَثَلَ اللهُ مَثَلَ اللهُ مَثَلُ اللهُ مَثَلُ اللهُ مَثَلُ اللهُ مَثَلَ اللهُ مَثَلُ اللهُ مَا اللهُ مَثَلُ اللهُ مَثَلُ اللهُ مَا اللهُ مَثَلُ اللهُ مَا اللهُ مَثَلُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَثَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

توعنسل كرف اور (شرمكاه پر) كير أبانده في اوراحرام بانده في احرام كي نيت كرل) [صحيح مسلم: ١٢١٨ مراداد ارالسلام: ٢٩٥٠]

سابقة تفصيل سے درج ذيل باتيں ثابت موسى:

() وہ دوسری عورتوں کی طرح میقات سے احرام کی نیت کرے گی اور احرام کے دوران میں منع کردہ کاموں سے اجتناب کرے گی۔اگر چہوہ حالتِ طہر میں (پاک) نہ ہوتو بھی مکہ جائے گی۔

(ب) وہ نقاب (برقع)اور دستانے اتاردے گی۔

(ج) زینت کی نمائش کے بغیروہ جولباس پہننا چاہے تواسے اجازت ہے۔جیسا کہ آگے آرہا ہے، اس پر کسی خاص رنگ کی پابندی نہیں ہے۔ پس (حاکصہ) عورت کے لئے (جیض و نفاس سے ) پاک ہونے اور حیض ونفاس سے عسل کرنے کے بغیر بیت اللہ کا طواف کرنا جا کرنہیں ہے۔

سوم: اگرعرفات کے دن تک وہ (حیض ونفاس) سے پاک نہ ہواوراس سے پہلے اس نے جج تمتع کے لئے عمرہ کی نیت احرام کررکھی ہوتو وہ جج کی نیت کرے گی اور عمرہ کو جج میں داخل کر کے قر ان کرنے والی بن جائے گی۔وہ جج کے تمام اعمال سرانجام دے گی سوائے اس کے کہ وہ پاک ہوجانے اور عسل کے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی۔ اس کے کہ وہ پاک ہوجانے اور عسل کے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی۔ جب (ہماری مال) عائشہ رہی گئے کے ایام جج میں ) ماہواری ہوئی تو آپ مَالِ اللہ کے ان سے فی ان

(﴿ اِفْعَلِي مَا يَفُعَلُ الْمُحَاجُ غَيْرَ أَنُ لَا تَطُوفِني بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطُهُرِي .))
وه تمام امور سرانجام دوجوحا جی سرانجام دیتا ہے سوائے اس کے کہ پاک ہونے سے
پہلے بیت اللّٰد کا طواف نہ کرو۔ [شج ابخاری: ٦٥٠ اوسی مسلم: ١٠١٠ را ١١ اودار انسلام: ٢٩١٩]

جب وہ پاک ہوجائے تو بیت اللہ کا ایک مرتبہ (سات چکروں کے ساتھ) طواف کرے گی اور صفاومروہ کی ایک مرتبہ (سات چکروں کے ساتھ) سعی کرے گی ، یواس کے گئی اور عمرہ کے لئے علیحدہ علیحدہ طواف اور سعی کی ضرورت نہیں ہے)

تنبید چھوٹے نابالغ بچاور بگی کا جے سیح ہے لیکن اس سے ان کا (جوان ہونے کے بعد) فرض جے ادانہیں ہوگا (فرضیت جے ان سے ساقطنہیں ہوگی، بلکہ بلوغ کے بعد دوبارہ فرض حج اداکر ناپڑے گا)

ان کے ولی (سربراہ ، ہاپ ، مال ، بھائی وغیرہ ) کو چاہئے کہ وہ ان کی طرف سے ج کے وہ اعمال بذات خود کرے جو بیہ بچے نہ کرسکیں مثلاً تمر ات کوئنگر بیاں مار ناوغیرہ ، اگر وہ بچے بہت ہی چھوٹے ہوں اور لبیک تک نہ کہہ سکیس تو ان کا سربراہ ان کی طرف سے لبیک کے گااور جج کے جوکام وہ خود کر سکتے ہیں تو خود ہی کریں گے۔



# حرم فکے خصائص اوراحکام ف

(اب آپ کی خدمت میں حرم مکہ کے چند خصائص اوراحکام پیش کئے جاتے ہیں) اول: حرم کی بردی فضیلت ہے اور اس پر علاء کا اتفاق ہے کہ حرم میں عبادت، دوسرے مقامات جوحرم نہیں ہیں، سے بہت زیادہ افضل ہے۔

دوم: جس طرح مسجد حرام میں نیک کا موں کا کئی گنا تواب ملتا ہے ای طرح حرم میں بھی کئی گنا تواب ملتا ہے اور یہی رائے ہے۔ کئی گنا تواب ملتا ہے۔ اہلِ علم کی ایک جماعت کا بہی قول ہے اور یہی رائے ہے۔ سوم: ترم میں گنا ہوں کی (دوسرے علاقوں کے مقالبے میں) شدت اورسز ازیادہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَمَنُ يُودُ فِيهِ بِالْحَادِ مِظُلُمٍ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ اَلِيْمٍ ﴾ اورجس نے اس حرروناک عذاب دیں گے۔ اورجس نے اس حرروناک عذاب دیں گے۔

جہارم: اس پرعلاء کا اجماع ہے کہ حرم میں حالتِ احرام اور غیر حالتِ احرام (حالتِ حلال) میں شکار کرنا حرام ہے۔

رسورة الحج: ۲۵]

پنجم : سوا ہے اِذُ بَح ہے۔ روز ایک گھاس) کے حرم کے سرسبز درخت اور گھاس کا ٹناحرام ہے۔ علیائے کرام نے موذی حیوان (کے جوازِ قل) پر قیاس "کرتے ہوئے کا نئے دار درختوں اور کا نئے دارگھاس کے کا شنے کوجائز قرار دیا ہے۔

اس طرح لوگ جو (درخت، گھاس اور سبزیاں وغیرہ) خود اپنے ہاتھوں سے بو کیس توان

ی بہاں ترم سے مراد، جل (غیرحم) کے مقابلے میں ہے۔ لینی کمد (اور مدینہ) کا وہ حصہ جے شریعت میں جم م قرار دیا گیاہے۔ ﴿ عَلَمْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِلّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

اور آن اگر کتاب وسنت واجماع اور آثار سلف صالحین کے خلاف ند ہوتو جائز ہے۔ یا در ہے کہ باطل اور گندا اللہ علی اور گندا تاہم مراس میں مردود ہے، و ما علینا إلا البلاغ رمتر جم

# 38 % - CE [[] [] 38 % - CE [[] 38 %

کا کا شاہمی حرام نہیں ہے۔

ششم : حرم میں کا فروں کا داخلہ حرام ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا إِنَّمَا الْمُشُرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقُرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾ المان والواب ثكريب نه كين جس (بليد) بين، يس وه سجر حرام حرقريب نه آسي المان والواب ثلث مشركين جس (بليد) بين، يس وه سجر حرام حرقريب نه آسي المان والواب في المان والواب المان والمان والواب المان والمان والواب المان والواب المان والواب المان والواب الما

دخولِ مکه کی صفت

، جو خص حج اور عمرہ ادا کرنے کے لئے مکہ آئے تو طواف سے پہلے اس پر دو چیزیں لازی ہیں:

- جہال سے احرام ہائد صناوا جب ہے (میقات وجل وغیرہ) وہاں سے احرام ہائد ھکر
   آئے۔ •
- 🕜 حدث اصغراور حدث اکبرے کمل طور پرپاک ہو (بے وضو ہونے کی صورت میں وضواد رخسل جنابت کی صورت میں وضواد رخسل جنابت کی صورت میں عسل کرئے آئے )

(۱) عسل کرنا: نافع (تابعی رحمہ اللہ) سے روایت ہے کہ: ابن عمر وہ اللہ اللہ عرم کے قریب کی خوار سے کہ: ابن عمر وہ اللہ کا اللہ عمر وہ کی خوار میں رات گزارتے ۔ پھر صبح کی نماز برجے اور خسل کرتے ہے۔ پر صبح کی نماز پڑھتے اور خسل کرتے اور حدیث بیان کرتے تھے کہ نبی مثل اللہ النظاری: ۱۵۵۳، وسلم: ۱۲۵۹)

علامداین شمین رحمدالله کے زویک ایل مکہ حرم ہے باہر جا کراح ام با ندھ کرعمرہ کریں۔وہ اس قول کو ضعیف
 سیحے ہیں کہ ایل مکدا ہے مگروں ہے احرام با ندھ کر بھی عمرہ کر سکتے ہیں و کیمئے الشرح المحت (۱۷،۵۱۸)

### 39 % (EBBB) 3 invited &

(۲) بوشیب کے دروازے سے (بیت الله میں) داخل ہونا

(٣) مسجدِ حرام میں داخلے کے دقت پہلے اپنا دایا بی پاؤں اندر رکھنا اور یہ دعا پڑھنا: ((بِسُمِ اللهِ، اَلَـلَّهُمَّ صَلَّ عَلَی مُحَمَّدِ، [ابن النی: ٨٨وسنده ضعیف] اَللَّهُمَّ افْتَحُ لِیُ أَبُوَ اَبَ رَحْمَةِ کَ اصحِ مسلم: ١٤٤])) • •

يادرج ويل دعاير هنا:

((أَعُودُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجُهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ)) كُان اللهِ الْعُطِيْمِ وَبِوَجُهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ) كَان اللهُ وَمَعَى اللهُ اللهُ اللهُ وَمَعَى اللهُ اللهُو

(سیدنا)عمر (مالفند) سے بیدعا ثابت ہے:

" اَللَّهُمَّ اَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلامِ "
اللهُمَّ اَنْتَ السَّلامُ عِوْرسلامَ تَحْقِي ہے ہے، الے ہمارے رب! ہمیں سلامتی عطا
فرما۔ اگر کوئی شخص بیدعاما کے تواجھا ہے۔ [البَّقِی ۵٫۳۷ء ابن البیْتِهِ ۲٫۷۵م ۱۵۷۵، بیاثر
الجائز سندنا بین ہے مرتبم]

عمرهادا كرنے كاطريقه

طواف 🕫

جب آ دمی مجدرام میں داخل ہوتو اسے جائے کہ دہ سیدھا بیت اللہ کی طرف کند ھے کواحرام کی چادد سے دھانپ لے۔ کندھے کواحرام کی چادد سے ڈھانپ لے۔

الله كنام ب شروع كرنا بول ، ا ب الله محد (صلى الله عليه وسلم) پردرود مجيع ، ا ب الله امير ب لئ ابني رصت كدرواز ب كول د ب ...

عبی شیطان رجیم کے مقابلے میں عظیم الثان القداوراس کے کرموں والے چیرے کی پناو ما تکتا ہول۔ وہ اللہ جس کی سلطنت قدیم (اور جیشہ ہے) ہے۔[ابوداؤد: ۲۷۱م، وسندہ مجھے] ۔ ر

طواف كردوران ميس (عمبوروغيره) كهانااور پاني بينا جائز بد يميستالشرح أميع (٢٦٠/١)

جائے اور جراسود سے طواف کی ابتدا کرے۔طواف قدوم ( حج اور عمرہ کرنے والے کے پہلے طواف) میں دوکام مسنون ہیں:

- وہ (سات چکروں میں )اضطباع کرے یعنی اپنادایاں کندھا نگا کرے اور بائیں
   کندھے کواحرام کی چا درہے ڈھانپ لے۔
- پہلے تین چکروں میں را کر سے یعن تیز تیز چلے۔ اگر لوگوں کارش نہ ہوتو جمراسود کو ہاتھ لگا ٹایا کو ہاتھ لگا کاراور چوم کر طواف شروع کرنا چاہئے۔ اگر رش (بھیٹر) کی وجہ ہے ہاتھ لگا ٹایا چومناممکن نہ ہوتو اپنے (وائمیں) ہاتھ سے ((بیسے الله والله انحبر)) کہتے ہوئے (جمراسود کی طرف) اشارہ کر ہے۔ چمر بیت اللہ کواپنی بائیں طرف کرتے ہوئے جملیم سے باہر باہراس کے سامت چکر لگائے۔

ہر چکر کے لئے کوئی خاص دعامسنون نہیں ہے۔ دعاؤل میں سے جودعا جا ہیں ما تگ سکتے ہیں۔ اللہ سے دنیا اور آخرت کی خیر (بھلائی) مانگن چاہئے۔ مروی ہے کہ (( هنهانا تُسُکُ الْعَبَرَاثُ )) لیعنی: یہال آنو بہائے جاتے ہیں۔ [ابن ماجہ: ۲۹۴۵وا سادہ ضعیف جذا]

جب بھی جمراسود کے پاس سے گزرے اگر ممکن ہوتو اسے ہاتھ لگائے اوراس کا بوسہ الے اوراس کا بوسہ الے اوراس کا بوسہ الے اوراگر ایسا کرنامشکل ہوتو ہاتھ لگا کراس کا بوسہ لے۔ اوراگریہ بھی مشکل ہوتو جمراسود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تبییر کہہ کرگز زجائے۔ یاور ہے کہ دورسے اشارہ کرتے وقت ہاتھ کو جومنا صحیح نہیں ہے۔

یساری حالتیں نبی منافی کی ہے ہم تک (صحیح سندوں کے ساتھ) پیچی ہیں۔ان میں سے جو بھی آ سان میسر ہواس پر عمل کرنا جائے (دوسر بے لوگوں کو تکلیف دینے سے کمل اجتناب کرنا فرض ہے)

جراسود کے زخ کے لئے زین پرسرخ نسواری رنگ کا ایک چوڑ انعابطور علامت مقرر کیا گیا ہے ( طواف کی ابتدا میں اس پر کھڑ ابونا لازی نہیں ہے۔ آ دی جب بھی اس کے آ گے پیچھے قریب ہوجائے تو اشارہ کر کے طواف کی ابتدا کرسکتا ہے۔ بس صرف پیضروری ہے کہ اپنے تمام بدن کے ساتھ دجراسود کا آمنا سامنا کر کے اشارہ کیا جائے )

رکن یمانی کوتو صرف ہاتھ لگانا ہی مسنون ہے، یہاں تجبیر نہیں پڑھی جائے گی اور اگر ہاتھ لگاناممکن نہ ہوتو جاہلوں کی طرح رکن یمانی کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہئے۔ (رکن یمانی کو پُومنا قطعاً ثابت نہیں ہے)

نی مَا اَیْنَا صرف جمرا سوداور رکن یمانی کوئی ہاتھ لگاتے ہے۔ جب سات چکر کمل ہوجا کیں نوطواف کمل ہوگیا (آخری چکر پراللہ اکبر کہنا ثابت نیس ہے۔) اگر چکروں کی تعداد میں شک ہوجائے تو کم تعداد کو اختیار کر کے باتی تقص کی تحیل کرنی چاہیے (اگر چھاور سات میں شک ہے تو چھ بجھ کر ساتواں چکر لگانا چاہیے۔)

طواف کی دعا تیں

جمراسود کے سامنے ہوکرا شلام (چھوتے اور اشارہ) کرتے ہوئے ((بِسُسِمِ اللهِ وَاللهُ اَکُبَسِنُ) گھ کہنا جائے۔ یہ کلمات عبداللہ بن عمر بڑی ہا (جلیل القدر صحابی) سے ثابت ہیں۔ان عظیم کلمات کے مفہوم کا پوراشعور ہونا جائے۔ جمراسود کے استلام (چھونے یا اشارہ) کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔

نی منافیظ نے جراسود کے بارے میں فرمایا:

(﴿ لَيَبُعَثَنَّ اللهُ الْحَجَرَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبُصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنُطِقُ بِهِ وَيَشُهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّ ﴾)

الله تعالی قیامت کے دن جمر اسود کو دیکھنے والی دوآ تکھیں اور بولنے والی زبان دے کرمبعوث فرمائے گا جس شخص نے حق نے ساتھ جمر اسود کا استلام (بوسہ، چھوا اور اشارہ) کیا ہوگا وہ اس کے بارے میں گواہی دےگا۔

اسے امام احمد (۱۱۹۱۱،۲۹۱) نے روایت کیا ہے اور (امام) ترفدی (۹۲۱) نے حسن کہا ہے۔

ن و کیسے الشرح المح (۲۵۲۵) کو اللہ کے نام سے شرع کرتا ہوں اور اللہ سب سے بوا ہے۔ راسے ابوداود (مسائل الامام احمر ۱۰۷) اور تیکی (۵۹۵) نے میچ سند کے ساتھ سیدنا عبد اللہ بن عمر ڈی کھنا سے دواے کیا ہے۔

آپ مَنْ اللهُ كاارشادى:

(( مَسَّحُ الْحَجَوِ الْأَسْوَدِ وَالرُّحُنِ الْمَمَانِيِّ يَحُطَّانِ الْمَحَطَايَا حَطَّا))

حجراسوداوررکن بمانی کے چھونے سے گناہ بہت زیادہ جھڑ جاتے ہیں۔
اسے ترمذی (۹۵۹نحوالمعنی )نے حسن اور ابن حبان ( موارد: ۱۰۰۳) نے سیحے کہا ہے۔
(ورواہ النسائی ۲۲۲۸ حسمترہ حسن)

ججراسودکواللہ تعالی کی تعظیم اور نبی مَنَّالِیْنِم کی سنت کی اتباع کی وجہ سے چوما جاتا ہے۔ جب (سیدنا)عمر بن الخطاب (مِاللَّیْنِ) نے ججراسود کا بوسہ لیا تو فرمایا:

" إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ ، لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْ لَا أَنِّي وَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبُّلُتُكَ "

بِ شَكَ مِن جانتا مول كَهُوْ بِقِرب، تونفع ديسكتا جاورنه نقصان اگر مِن نبي مَالَّيْ يَامُ كُو مَحْجَهِ چومت نه ديكما تو بهم مَحْجَهِ نه چومتا-[ميح ابخاري: ١٢٥-١٦١٠،١٦١٥ وميح مسلم: ١٢٥] پھريد دعا يزمع:

" اَللَّهُمَّ اِيْمَا نَّا بِكَ وَتَصُدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهُدِكَ وَا تَّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيُكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

اے اللہ! میں تجھ پرایمان لاتا ہوں، تیری تقیدیق کرتا ہوں، تیرے ساتھ وعدہ پورا کرتا ہوں اور تیرے نی (سیدنا) محد مَا اللہ اللہ کی سنت کی اتباع کرتا ہوں۔

بیبی (۹/۵ کاس روایت کی سند حارث الاعور کی وجہ سے سخت ضعیف ہے، حارث تک سند محص ضعیف ہے، حارث تک سند محمی ضعیف ہے استرجم ) وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ (سیدنا) علی دلائن طواف کی ابتدا میں بیہ (سابق) دعا پڑھتے ہے۔ (سابق) دعا پڑھتے ہے۔

پھردکن بمانی اور جراسود کے درمیان بیدعا پڑھے:

((رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنُيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ)) است مارے رب اہمیں وٹیا میں خیراور آخرت میں خیرعطا فرما اور ہمیں آگ کے

عذاب سے بیا۔

اسے احمد (سرا ۱۸ وابوداور: ۱۸۲۹ وسنده حسن) اور این خزیمه (۱۱۵ مر ۱۲۵۳ و انطا من ضعفه) نے روایت کیا ہے۔

حالتِ طواف میں اللہ کا ذکر ، قرآن مجید کی قراءت اور جو (نیک) دعا مرضی ہے کر سکتے ہیں ، این القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عوف ماسعد بن ابی وقاص ( وَالْحَافِمُنا) طواف کے دوران میں صرف یہی دعا پڑھتے تھے:

" رَبِّ قِنِي شُحَّ نَفُسِي ، رَبِّ قِنِي شُحَّ نَفُسِي "

اے اللہ! مجھے میر نفس کے بخل سے بچا، اے اللہ! مجھے میر نفس کے بخل سے بچا، اے اللہ! مجھے میر نفس کے بخل سے بچا، کہا گیا کہ آپ مرف یہی دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو انھوں نے فرمایا: جب میں اپنے نفس کے بخل سے نج گیا تو یقینا کا میاب ہوگیا۔

[الوابل الصيب ص٨٦ دوسرانسخ ص٥٢ وتفييرا بن جرير الطهر ١٩٧٢ عن عبد الرحمان بن عوف رضى الله عند وسنده حسن، رواية سفيان الثوري محولة على السماع إذ اردى عند يجي القطان]

الله تعالى كاارشاد ي:

﴿ وَمَنُ يُوْقَ شُحَّ نَفُسِهِ فَأُولِنِكَ هُمُ الْمُفَلِحُوْنَ ﴾ اورجو حض البيابين

[الحشر:٩،التغابن:١٢]

طواف، چراسوداور کن یمانی کی فضیلت کے بارے پس ایک صدیث مردی ہے۔ ابن عمر وُلِی خُلاست روایت ہے کہ پس نے رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَدَّما اللهُ عَدَّما اللهُ عَلَّا اللهُ عَدَّما اللهُ عَدَّما اللهُ عَدَّما اللهُ عَدَّما وَلا يَرُفَعُ أُخُولِي إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ بِهَا حَسَانَ تَحْدِينَ وَكَبَتِ اللهُ عَنْهُ بِهَا حَسَنَةً بِهَا

بشك جمراسوداورركن يمانى كالحيمونا كنامول كاكفاره ب\_بس في كن كربيت الله



کے سات چکرلگائے گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ آدمی جوقدم رکھتا یا اٹھا تا ہے تو اس کے بدلے اللہ اس کا ایک گناہ معاف فرمادیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اسے ترفدی (۹۵۹) نے روایت کیا اور فرمایا ''میرحدیث حسن ہے'' نیکی لکھ دیتا ہے۔ اسے ترفدی (۹۵۹)

مقام ابراہیم کے بیچھے نماز پڑھنااور زمزم کا پانی پینا جب ساتواں چکرختم ہوجائے تواپنا دایاں کندھا ڈھانپ کرمقام ابراہیم جا کریہ

جب سالوال چرم م بوجائ وايال الدها وهان الرمقام ابرائيم جا الربيد آيت پڙهيس: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنُ مَّقَامِ إِبُرَاهِيمَ مُصَلِّى ﴾

اورمقام إبراتيم كوجائ نماز بناؤ [سورة القرة: ١٢٥]

پھراگرمکن ہوتو مقام ابراہیم کے پیچے دور کعتیں پڑھیں،آپ کے اور بیت اللہ کے در میان مقام ہونا جائے ،اگر چہآپ دور ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ پوری کوشش کریں کہ طواف کرنے والوں کی ملے ملے کہ تکلیف نہ پنچے۔

اگر بھیڑ (رش) وغیرہ کی وجہ سے ایسانہ کرسکیں تو مسجد حرام میں جو جگہ مناسب ملے، دور کعتیں پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ﴿ قُلُ یَا یُھَا الْکَفِورُ وُنَ ﴾ اور دوسری میں فاتحہ کے بعد ﴿ قُلُ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ﴾ پڑھنام شحب ہے۔

یدر کعتیں کمبی نہ پڑھیں اور مسلمانوں کو تکلیف (بھی) نہ دیں۔اس کے بعد زمزم کے پاس جا معدز مزم کے پاس جا کر پانی پینااور سر پر بہانامستحب ہے کیونکہ رسول اللہ منافیاتی نے اس طرح کیا ہے۔ آپ منافیاتی نے زمزم کے پانی کے بارے میں فرمایا:

( طَعَامُ طُعُمِ وَشِفَاءُ سُقُمِ )) يهجوككا كهانااور بيارى شفاي-

(البیبقی ۵/۷۷ اوسندہ صحیح ولہ شاھد فی انجم الکبیرللطمر افی ۱۱۸۱۸ ح ۱۱۱۲ اوسندہ حسن) پھرا گرممکن ہوتو حجراسود کے پاس جا کر بتکبیر کہہ کراس کا استلام کرے کیونکہ رسول اللہ متا کھیڈیم نے ایسا کیا ہے۔ زمزم کا پانی چینے یانہ چینے کے بعد فوراً سعی کرنی چاہئے۔

### صفااورمروه كيسعي

ال كے بعد صفاكى طرف جائے ۔ صفاجہنے كے بعدية يت يرهے:

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ مِنُ شَعَآ يُوِ اللهِ عَفَى مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَالا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوف بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا لا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴾ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوف بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا لا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴾

بے شک صفااور مروہ ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پس جس نے جج یا عمرہ کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کا طواف (سعی ) کرے اور جس نے بخوشی نیکی کا کام کیا تو ہے شک اللہ علم والا قدر دان ہے۔[سورة البقرة: ۱۵۸]

یہ آیت صرف عی کی ابتدا میں ہی پڑھیں اور اس کے بعد (( نَبُدَ أَبِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ)) جس سے اللہ نے ابتدا کی ہے ہم اس سے ابتدا کرتے ہیں۔[مالک فی الموطاار ۲۳۷۳ ۲۳۵۲ کستے ہوئے صفا ہے ابتدا کرتے ہوئے اس پر وسندہ سے ، النسائی ۱۳۹۵ کی موسلے موسلے صفا ہے ابتدا کرتے ہوئے اس پر چڑھ جا کیں حق کی کہ کعبہ شریف آپ کونظر آجائے۔

کعبہ کی طرف رخ کر کے، دعا کرنے والے کی طرح دونوں ہاتھ اٹھا ٹیں اور درج ذیل الفاظ کے ساتھ اللہ کی تو حید و تکبیر بیان کریں:

(( اَللهُ ٱكْبَرُ [ اَللهُ ٱكْبَرُ ، اَللهُ ٱكْبَرُ ] لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ ، يُحْبِي وَ يُمِيْتُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ ، أَنْجَزَ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحُدَهُ ))

الله سب سے برا ہے، الله سب سے برا ہے، الله سب سے برا ہے، الله کے سواکوئی الله (معبود برق ) نہیں ہے دہ ایک ہے اس کاکوئی شریک نہیں ، اس کی بادشاہی ہے، اس کی تعریفیں ہیں۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الله کے سواکوئی معبود برحق نہیں ہے وہ اکیلا ہے، اس نے اپنے بندے (محمد مَثَالِيَّةِ مَعَمُ اللَّهِ عَلَى عَده بورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور ( کفر ) کی تمام پارٹیوں کو اکیلے (الله نے ) شکست دے اس خاب بندے کی مدد کی اور ( کفر ) کی تمام پارٹیوں کو اکیلے (الله نے ) شکست دے

ذي\_ إسلم:١١١٨]

بر کلمات تمن وفعد پڑھیں اور ان کے درمیان (جوچاجیں) دعا مائلیں۔ پھر اتر کر (مروہ کی طرف جاتے ہوئے ) صفااور مروہ کے درمیان سی کریں۔ رسول الله مَنَّا اللَّهُ کَارشادہے: ( اِسْعَوْا فَالِنَّ اللهُ كَتَسَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ)) سی کرو، بِشک اللّٰهِ فَا سِرسی فرض کی ہے۔ •

الله کے دوران میں الله کے دربار میں عاجزی اور دعا میں مصروف رہنا چاہئے سعی کے دوران میں الله کے دربار میں عاجزی اور دعا میں مصروف رہنا چاہئے سعی کے دوران میں جب سبز ٹیو بول والے نشان پر پہنچیں تو دونوں سبز نشانوں کے درمیان تیزی سے دوڑیں۔ یا در ہے کہ بیسمی ردوڑ نا صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے (عورتیں آرام سے چلیں گی)

صدید میں آیا ہے کہ نی مقافظ آئی شدت سے می کرتے تھے کہ آپ کا ازار آپ کے کرد لیٹنے لگاتھا۔

پھر چلتے ہوئے مردہ پر چڑھ جائیں جس طرح قبلہ رخ ہوکر صفا پر تکبیر، توحیداور دعائیں کی تھیں اس طرح یہاں کریں، یہا یک شوط (چکر) کمل ہوگیا۔

پرواپی صفا کی طرف جا کیں ، جہاں عام رفقار سے پیدل بطے ہے وہاں چلیں اور جہاں سعی کی تھی وہاں سعی کریں ، بیدوسرا چکر ہوگیا اگرستی کے دوران میں " رَبِّ اغَسفِ وَ اَوْ حَمُ اِنْکَ اَنْتَ اَلْاَعَوْ اَلَا کُومُ مُ " اے میر ہدب اِمعاف کرد ہا ورزم فرما ، ب شک تو سب سے عزیز و کریم ہے ۔ اوالی دعا پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے ، کیونکہ بیدعا عبداللہ بن عمراور عبداللہ بن مسعود فری ہیں سے شابت ہے ۔ (بہتی ۵۹۵۹ وحوقوی عن ابن مسعود فری ہیں ہے کہ وارسے کریں ۔ آخری چکرمروہ پر پورا ہوگا۔

<sup>🐠</sup> اجر (۲۷۱۲) والينوى في شرح المنة (۱۳۱۰،۱۳۱۱ ح) ۱۹۲۱) وهو حديث حن او يکھتے ميري کتاب "أضواء المعسابيح في تحقيق مشكاة المعسابيع " (۲۵۸۲) والحمد للدرمترجم

## 

جب سانوال چکرمروه پر پورا ہوجائے تواہی سرکے بال کاٹ لیس (یامنڈ والیس)
عمره کممل ہوگیا۔ احرام میں جو چیزیں احرام کی وجہ سے حرام ہوئی تھیں وہ اب طال ہوگئی ہیں۔
رسول الله مَنَّ اللَّهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

### اركان عمره

- 🛈 احرام
- 🕑 طواف
  - 🕝 سعی

### واجبات عمره

- احرم سے باہر طل (یامیقات) سے احرام باندھنا
  - 🕜 سرمنڈ دانایابال کٹوانا (قصر کرانا) 🗗

### اركان جح

- الرام
- طواف افاضه (طواف زیارت)
  - عرفات میں گھہرنا

<sup>•</sup> تمتع كرنے والاشخص دوسرے مخص كى طرف سے عمر ه كرسكتا ہے ديكھئے''الشرح المح على زادالمستقع'' للشے العلامة محمد بن صالح الشيمين رحمه الله (٣٧٩)

### 48 20 - CE [B] [B] 20 - 20 involution 20

ا صفااورمروه کےدرمیان سعی

### واجهات جج

- أ مقات (يامل ياايع كمر) احرام باندهنا
- 🕜 دن کو پہنچنے والے کے لئے ،غروب شمس تک عرفات میں کھہرنا
- ہجری روشی تک مزدلفہ میں رات گزارنا ،عورتیں اور کمزورلوگ آ دھی رات کے بعد
   مزدلفہ(وادی) سے روانہ ہو سکتے ہیں۔
  - ایام تشریق (۱۱،۱۰) کی را تیں مٹی میں گزارنا۔
  - ایام تشریق میں جمرہ اور جمرات کو کنگریاں مارنا۔
    - 🛈 سرمنڈانایاقصر کرانا۔
      - طواف وداع

ا ہم ترین تنبید: ایکا صفحات پررکن ، واجب اور سنت کے درمیان فرق کے لئے بچھ علامات اختیار کی گئی ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

🖈 🏠 تین ستاروں کامطلب سے کہاس عبارت میں رکن کا ذکر ہے۔

﴿ ﴿ وستارول میں واجب ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

ایکستارے میں علق کی طرف اشارہ ہے۔

اس برخوب غور کریں ۔ یادر کھیں کہ اگر رکن رہ گیا تو پھر جے صبح نہیں ہوگا۔ اور اگر واجبات میں سے کوئی چیز رہ گئ تو دم واجب آئے گا۔ یعنی ایک بکری ذبح کر کے حرم کے فقیروں میں تقسیم کرنالازم ہوگا۔





# ج كاپېلادن: يوم التر ويدر ٨ ذوالحبه

آ تھ ذوالح كوماجى درج ذيل كام كرے گا:

ہارام بائد سے اور نیت ج سے پہلے متع (تمتع کرنے والے) کے لئے یہ ستحب ہے کے شام بائد سے اور دوسفید کے شام کی کرے، اپنے ناخن تراش لے، مو چیس کتر والے اور دوسفید چا دریں بطور ازار اور اوپر والی چا در پہن لے۔ عورت جو چا ہے لباس پہن سکتی ہے لیکن وہ دستانے اور نقاب (برقع) نہیں پہنے گی۔

قر ان اور إفراد کرنے والوں نے چونکہ پہلے سے احرام باندھ رکھا ہے لہذا وہ متنتع کی طرح ناخن وغیرہ نہیں تراشیں گے۔

☆ سورج کے طلوع ہونے کے بعد،اس دن آپ ( مکہ میں) جس مکان میں رہتے ہیں وہاں سے جے اداکرنے کی نیت سے احرام باندھ لیں۔

اگرآپ کو بیخوف موکسی وجدے آپ جج اداکرنے سره سکتے بیں تولیک کہتے وقت درج ذیل الفاظ بردھ کراپنا جج مشروط کرلیں:

((فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِيُ) "پساگر جُھے کی چیزنے روک لیا تو جہاں میں روک دیا گیاوہی میرے احرام کھولنے کی جگہ ہے۔"

ا گرخوف (اورکسی چیز کا ڈر) نہ ہوتو بیالفاظ نہ پڑھیں کیونکہ نبی مَلَّا تَقَیَّمُ نے بیالفاظ پڑھ کراپنا حج مشروط نہیں کیا تھا۔

<sup>🐞</sup> و يكي مخطورات الاحرام (احرام كدوران على منوع كانم) مساس

((لَبَيْكُ اَللَّهُمْ لَبُيْكُ ، لَبُيْكَ لا شَوِيْكَ لَكَ اَبِيْكَ ، إِنَّ الْحَمُدَ وَالنَّعُمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لا شَوِيْكَ لَكَ ))

"ا الله الله الله على حاضر بول ، ميں حاضر بول ، تيرا كوئى شريك نہيں ، بشك سب تعريفيں ، سب فعتيں اور حكومت تيرى ، بيء تيرا كوئى شريك نہيں ۔ "
وی (۱۰) ذوالحجه كو جمر وعقبه كوئنگرياں مارنے تك يہ تبديہ جارى رہے گا۔

الله بيكر آپ لبيك كہتے ہوئ مئى جائيں گے ، وہاں آپ ظہر وعصر اور مغرب وعشاء كى نمازيں اپنے وقت پر قصر كر كے پڑھيں گے ، جمع نہيں كريں گے۔

ما تى ، مكہ كے رہنے والے ہول يا ہا ہر سے آئے ہوں ، سب قصر كريں گے۔

الله بي مَنْ الله عَلَى مُن عَلَى دوسنق اور وتر كے علاوه و يكر شين پڑھتے تھے۔

الله بي مَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله الله الوروز كے علاوه و يكر شام اور سوتے وقت كے اذكار وغيره ثابت ہيں ان كے يڑھنے كا الترام كرنا جائے۔

ہ پھریدات ملی میں گزاریں۔ آٹھ(۸) ذوالحہ کے دن لوگوں کی غلطیاں

() بہت سے حاجی حضرات مج کرنے کے لئے آتے ہیں اورلوگوں کی ویکھا دیکھی جج کے اُموراداکرتے ہیں۔اہل علم سے جج کے مسائل نہیں پوچھتے۔ گویا زبانِ حال سے وہ یہ کہدرہ ہوتے ہیں: "میں نے لوگوں کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو یہ کام کرلیا" حالا نکہ یہ بہت بردی جہالت ہے۔ایسا شخص اپنی غلطی میں معذور نہیں ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے:
﴿ فَسُعَلُوْ اَ اَهُلَ اللّهِ مُحْرِ إِنْ تُحُنتُمُ لَا تَعُلَمُونَ ﴾

اگرتم نہیں جانتے تواہل ذکر (علاء) سے بوچھلو۔ [انحل:۱۴۳۳ المبياء: ٤]

اہمت سے حاجی حضرات ۸ ذوالحجہ سے لے کر حج کے اختام تک اپنادایاں کندھا نگا
 رکھتے ہیں حالانکہ بیفلط حرکت ہے، دایاں کندھا نگار کھنا تو پہلے طواف (طواف قد دم) میں

عی مسنون ہے۔

- بعض عورتیں سیجھتی ہیں کہ احرام کے لئے کوئی خاص رنگ مثلاً سبز وغیرہ مقرر ہے۔
   عالانکہ یہ بات جہالت اور خطا پر بنی ہے۔ زیب ونمائش کے کپڑوں سے اجتناب کرتے
   ہوئے عورت اپنے عام استعال کے شرعی کپڑوں میں ہی احرام کی نیت کرے گی تا ہم اس
   کے لئے دستانے اور نقاب بینے ناممنوع ہے۔
   کے لئے دستانے اور نقاب بینے ناممنوع ہے۔
- العض حاجی حفرات احرام ہے پہلے اپنی داڑھی منڈ واتے یا (ایک مٹھی ہے کم) کتر وا دیتے ہیں۔ دیتے ہیں۔ دیتے ہیں۔ اور بعض حفرات اپنے ازار (اور شلواریں) مخنوں سے بیچے لئکائے رکھتے ہیں۔ اس قتم کی مخالفِ شریعت حرکتوں سے حج کے ثواب میں کی آجاتی ہے۔
- ابعض حج کرنے والے حضرات آٹھ ذوالحجہ کومٹی میں رات نہ گزارنے کے قائل
   (وفاعل) ہیں بلکہ بعض لوگ ای دن عرفات چلے جاتے ہیں۔ پیکام سنت کے خلاف ہے۔
- الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعلى الميدر الله تعلى الله تعلى الميدر الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الميدر الله تعلى الله تعلى الميدر الله تعلى الله تعلى
- ے مسلمان کے لئے زبان کے ساتھ نیت کرنا مسنون نہیں ہے کیونگہ نیت کا مقام دل ہے (زبان نہیں) لیکن جو شخص جج یاعمرے کا ارادہ کرے تواس کے لئے یہی مسنون ہے کہ احرام باند ہنے کے بعد (﴿ لَبَیْکَ عُمْرَةً ﴾) یا (﴿ اَللّٰهُمْ لَبَیْکَ عُمْرَةً ﴾) یا (﴿ اَللّٰهُمْ لَبَیْکَ عُمْرَةً ﴾) اوراس طرح (﴿ لَبَیْکَ حَجُّا) یا (﴿ اَللّٰهُمْ لَبَیْکَ حَجُّا) کے الفاظ زبان سے اداکرے، یہ عمل نبی مَالیٰ اَللّٰهُمْ اَللہ کَمْ اَللہ مَا اور طواف وغیرہ میں زبان سے کوئی نیت ٹابت نہیں ہے۔ لہذا ایسا جمی نہیں کہنا چا ہے کہ 'میں اس طرح اس طرح نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں'' نبان کے ساتھ نیت کرنا بدعات میں ہے ہے۔ یہن اور بان کے ساتھ نیت کرنا بدعات میں ہے ہے اور با واز بلندیج کت کرنا انتہائی کرنا اور خت گناہ ہے۔ [ویکھئے القیقی والا بیناح ص ۱۵]

حج كادوسرادن: ٩ ذوالحبه

﴿ جب آپ (منی میں ) منج کی نماز پڑھ لیں اور سورج طلوع ہوجائے تو اونچی آواز کے ساتھ لبیک اور کئی ہوجائے تو اونچی آواز کے ساتھ لبیک اور کئی کہتے ہوئے عرفات کی طرف روانہ ہوجا کیں۔

(( اَللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِللَّهِ إِلَّا اللهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمُدُ))

اس دن روز ه رکھنا مکروه ہے کیونکہ نی منگا تا ہے اس دن روز ہبیں رکھا تھا۔ آپ منافیز

کے پاس دودھکا پیالہ لایا گیا تو آپ نے اسے لوگوں کے سامنے پیا تھا۔

ﷺ سنت بیہ کما گرممکن ہوتو آپ زوال (ظهر کی اذان) تک نَمِر ہ (ایک وادی جوعرفات
سنت بیہ کیا۔

ہمکن ہوتو آپ زوال (ظہر کی اذان) تک نَمِر ہوا دی جوعرفات
سنت بیہ ہوئو ایک وادی جوعرفات
سنت بیہ ہوئو ایک وادی جوعرفات
سنت بیہ ہوئو ایک وادی جوعرفات
سنت بیہ ہوئو آپ نے دوال (ظہر کی اذان) تک نَمِر ہوئو آپ نے دوال کی جوعرفات
سنت بیہ ہوئو آپ نے دوال (ظہر کی اذان) تک نَمِر ہوئو آپ نے دوال کی جوعرفات
سنت بیہ ہوئو آپ نے دوال (ظہر کی اذان) تک نَمِر ہوئو آپ نے دوال کی جوعرفات
سنت بیہ ہوئو آپ نے دوال کی جوعرفات
سنت بیہ ہوئو آپ نے دوال (ظہر کی اذان) تک نَمِر ہوئو آپ نے دوال کی جوعرفات
سنت بیہ ہوئو آپ نے دوال کی جوعرفات کی ج

كساته على مل مل مرين

کے پہال (معجد نَمِرُ ومیں) خطبہ ہوگا، پھراس کے بعد ظہر وعصر کی دودور کعتیں جمع نقذیم کے ساتھ ایک ان اور دوا قامتوں کے ساتھ پڑھائی جا نمیں گی۔ (آپ بھی ای طرح پڑھیں) ان دونوں نمازوں کے درمیان یا پہلے (یابعد میں) کوئی نفل دغیرہ نہیں ہیں۔

الله المنظم المرآب عرفات مين داخل موجائين -اس بات كي خوب تحقيق كرليس كه آب

عرفات کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں کیونکہ وادی عُر ندعرفات میں واخل نہیں ہے۔

(یا در کھیں کہ مجد نمرہ کا ایک برا احصہ عرفات میں داخل نہیں ہے)

اللہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے اور دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی اور خشوع سے لیے دیاؤں کے لئے تنار ہوجائیں۔

🖈 عرفات سارے کا ساراموقف (جج کے لئے تھبرنے کی جگہ) ہے۔

اگر ممکن ہوتو آپ جبلِ رحمت کی چٹانوں کے نیچے کھڑے ہوجا کیں۔ اگر آپ کے

سامنے جبل رحمت اور قبلہ (بیت اللہ) موں توبیا فضل ہے۔

🖈 پہاڑ پر چڑ صناسنت نہیں ہے۔ جاہل لوگ (جبل رحمت) پہاڑ پر چڑھتے رہتے ہیں۔

<sup>4</sup> بعض دعاؤن اوراذ كارك لئے ديكھيم اعلام

﴿ قبلدرخ ہوكر ہاتھ اللہ عن موئے خشوع اور دل جمعى كے ساتھ غروب آفتاب تك دعا كريں عافلوں كى طرح ہنى نداق يا نيند ميں يوقت ندگزاري، الله بى سے سلائتی چاہتے ہیں۔ ﴿ كُثرت سے ﴿ (لَا إِلْهَ وَ إِلَّا اللهُ وَ حُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اللهُ اللهُ وَ كُهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اللهُ اللهُ وَكُهُ وَلَهُ اللّهُ مَدُود اللّهِ اللهُ وَ كُهُ اللّهُ اللّهُ وَ كُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ كُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ كُهُ اللّهُ اللّهُ وَ حُدَهُ لَا شَرِيْكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ كُهُ اللّهُ اللّهُ وَ كُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ كُلّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَ كُهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَال

م الله من ال

((مَارُوِى الشَّيُطَانُ يَوُما هُوَ فِيْهِ أَصُغَرُ وَلَا أَدْحَرُ وَلَا أَحْفَرُ وَلَا أَعْيَظُ مِنْهُ فِي الشَّيْطَانُ يَوُما هُوَ فِيْهِ أَصُغَرُ وَلَا أَدْحَرُ وَلَا أَحْفَةِ وَتَجَاوُذِ اللهِ عَنِ فِي يَوْمٍ عَرَفَةَ وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا رَأَى مِنُ تَنَوُّلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُذِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَلَا اللهِ عَن اللهُ نُوْبِ الْعِظَام ....)

عرفات کے دن کے علاوہ کسی دن بھی شیطان اتنا چھوٹا، ذلیل ،حقیر اور غصے میں نہیں دیکھا گیا۔ وجہ بیہ ہے کہ وہ دیکھا ہے کہ رحمت نازل ہورہی ہے اور اللہ (اپنے بندوں کے) برحمت بازل ہورہی ہے اور اللہ (اپنے بندوں کے) برحمت بردے بردے گناہ معاف فر مار ہا ہے راسے (امام) ما لک نے موطا میں روایت کیا ہے۔ الموطا ۱۳۲۶ میں ۱۵ وسندہ ضعیف لا رسالہ ولکحد یث شاھد ضعیف جدا عندالحا کم ، انظر شعب الایمال للبہ بھی المردوایت ضعیف ہے۔]

انہ اللہ علی خروب آفاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ کی طرف نری اور سکون کے ساتھ روانہ ہوجانا جائے۔ ہوجانا جائے۔اگر کہیں کھلی جگہ ملے تو وہاں تھوڑا تیز چلناسنت ہے۔

<sup>12</sup> توت دعا كى ضرورت كے لئے و كھيے ص ١٤

ورج کے خروب ہونے سے پہلے عرفات سے روانہ ہونا حرام ہے کیونکہ بیکام سنت کے بھی خلاف ہے اور جا لیے ہے میں میں سے ہے۔ جمہور کے نزدیک جو خص سورج کے خروب ہونے سے پہلے عرفات سے روانہ ہوجا کے تواس پرفدید دم لازم ہے جے حرم کد کے سکیفوں میں تقسیم کرنا جائے۔



نماز پڑھیں۔ان سے پہلے اور بعد میں کوئی (نقلی) نماز ند پڑھیں، صرف وتر پڑھیں۔ اگر آپ کو یہ ڈر ہوکہ آ دھی رات سے پہلے رش وغیرہ کی وجہ سے مزدلفہ نیں پہنچ سکتے تو بیضروری ہے کہ راستے میں بی دونوں نمازیں پڑھ لیں۔ بی(بہت) اہم ہے کہ نماز کواس کے دفت پر پڑھاجائے۔

ﷺ پھر میں تک مزدلفہ میں سوجا کیں۔ کمزورلوگوں اورعورتوں کے لئے آدھی رات کے بعدروانہ ہوں۔ بعد مزدلفہ سے منی کی طرف جانا جائز ہے۔ بہتر بیہ ہے کہ دہ آدھی رات کے بعدروانہ ہوں۔

# نو (٩) ذوالحبه کے دن لوگوں کی غلطیاں

- ا بعض حاجی حضرات عرفات کی حدود سے باہر مخبر رے دہتے ہیں، جس مخص نے بیکام کیا اور قربانی والے دن) کی صبح تک عرفات میں داخل نہ ہوا تو اس کا ج فاسد ہوجائے گا۔ وہ اس جاری ج کی تکمیل بھی کرے گاورا گرفرض جج ہوتوا گلے سال دوبارہ جج کرے گا۔
  - 🕐 بعض حاجی حضرات اس دن روزه رکھتے ہیں (بیفلط حرکت ہے)
- بعض لوگ تکلف کرتے ہوئے (خواہ کخواہ) ضرور جبل رحمت کے پاس جاتے اور
   اس پر چڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔
- بعض لوگء وفات کے دن ہنی مذاق ، نضول باتوں اور نیند (وغیرہ) میں مشغول ہو کر
   وقت ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ بیلوگ دعا اور ذکر سے محروم رہتے ہیں۔
- سیطاحظہ بھی یادر ہے کہ بعض حاجی حضرات (یادگار بنانے کے لئے) اپنی تصویریں (فوٹو)
   کھنچواتے رہتے ہیں،اور انھیں یادگار تصویریں کہتے ہیں۔ یہ عکر (انتہائی یُری) حرکت ہے۔
- اجہت ہے جاجی حفرات عرفات ہے واپسی میں تیز دوڑتے اور گاڑیاں ہمگاتے ہیں حالانکہ بیمعلوم ہے کہ درسول اللہ مثال اللہ اللہ مثال اللہ اللہ مثال اللہ
  - بعض لوگ مزدلفه مین نماز پڑھتے وفت قبلہ کی طرف رخ کا خیال نہیں رکھتے۔

## حج كاتيسرادن: • اذ والحبرقرباني كادن عيدكادن

ہے عورتوں اور کمزور مردوں کے علاوہ تمام حاجیوں کے لئے بیضروری ہے کہ تی کی نماز مزولفہ میں پڑھیں عورتوں اور کمزور مردوں کے لئے بیا جازت ہے کہ چاند غائب ہونے کے بعد مز دلفہ سے منی جاسکتے ہیں۔

ہ صبح کی نماز اور نماز کے بعد ذکر واذ کارسے فارغ ہونے کے بعد قبلہ رخ ہوکر اللہ کی حمد بیان کرنی چاہئے ۔ کبیریں اور لا الله الله پڑھنا چاہئے اور خوب روشنی ہونے تک (زیادہ سے زیادہ) دعائیں کرنی چاہئیں۔

ہ پھرلبیک کہتے ہوئے انتہائی سکون کے ساتھ ،سورج طلوع ہونے سے پہلے منی کی طرف روانہ ہونا جا ہے۔ روانہ ہونا جا ہے۔

جہب آپ مزدلفہ اور منی کے درمیان دادی مُحَسِّر پہنچیں تو اگر ممکن ہوتو تیز چلیں۔ ایک مزدلفہ یا منی میں سے جس جگہ کنگریاں دیکھیں تو سات کنگریاں اٹھالا کیں اور تکبیرولبیک کہتے ہوئے جمرہ عقبہ کی طرف) چلتے رہیں۔

پرورج ذیل کام کریں:

🖈 🌣 جمرہ عقبہ کوالیک ایک کر کےسات کنگریاں ماریں۔

اور بر کنکری مارتے وقت الله اکبر کہیں۔

جمرہ عقبہ کے پاس لبیک کہنا بند کردیں۔

اورسنن تسائی (۲۹۸۵ ح۳۰ میلاند نے ابن بادر (۲۹ سوسندہ میج ) اورسنن تسائی (۲۹۸۵ ح۳۰ ک ایک ایک ملام کا ایک ایک ملام کا در میں ماری اللہ میں استرائی میں میں الشرح المحت مدیث سے استدلال کرتے ہوئے کھا الشرح المحت کے باس سے تنگریاں لینی جا بیس و کھنے الشرح المحت (۳۱۷) جرہ کو باری ہوئی کنگریاں دوبارہ بارنا جا تز ہے۔ (الشرح المحت عر۳۲۳) اور کنگریوں کو دعونا بدعت ہے (الین اعداد) مترجم

علامدا بن العثمين رحمدالله كيزديك عورتول اور كرورول كے لئے طلوع آفاب ميلے كلكريال مارنا جائز ہے دكھيے الشرح أميح (٣٤١٥)/مترجم

﴿ ﴿ ا بِنَ قربانی ذرج کرے اس کا گوشت (اگر ہوسکے تو) خود کھا ئیں اور فقیروں مسکینوں میں بھی تقسیم کردیں ۔ یا در کھیں کہ تنت اور قران کرنے والے پر قربانی کرنا واجب ہے۔ افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں۔

ذن اورخ (اون ذن کرت) کوقت ((بسسم الله والله أن کَبَو ، اَلله م هذا مِنْکَ وَلَکَ،اَللهُمْ تَقَبَّلُ مِنْي) پرهیس یعن :الله کتام سے شروع کرتا ہوں ،الله سب سے برا ہے۔اے الله یہ تیری طرف سے ہاور تیرے لئے ،ی ہے۔اے الله میری قربانی قبول فرما۔

الم المراب الم المراب الم المنذوائي ياسار بركا قصر كريس برمنذوانا افضل بهرا بهرات المنظر المراب المرابي المراب المرابي المراب

اپنی بیوی سے ہمبستری کے علاوہ ،احرام کے اندر تمام ممنوع کام آپ کے لئے حلال ہو چکے ہیں (اورائے کلل اول کہتے ہیں)

طواف افاضہ (طواف زیارت) اوراگر آپ پرسعی ضروری ہے تو ان دونوں ارکان کی جکیل سے پہلے آپ اپنی بیوی سے جماع نہیں کر سکتے ۔ اگر کوئی آ دمی جمرہ عقبہ کوئنگریاں مارنے کے بعدا پنی بیوی سے جماع کر بے تو اس کا ج صحیح ہے لیکن اس پردم واجب ہے۔ مارٹ کر سے تو اس کا ج کی جائیں کے بعد مکہ جا کرول (دوڑ نے اور تیز چلنے ) کے بغیر بیت اللہ کا طواف کریں اور طواف والی دور کھتیں پر صیس۔

ال طرح الله المراد المرد المراد المرد الم



آ کے بیجیے ہوجائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔

[دليل كے لئے ديكھ محيح الخارى: ٢١ كار ١٣٢١ اومجيم سلم : ١٣٠٠]

🖈 پھرزمزم کا پانی پئیں اور اگر ممکن ہوتو ظہری نماز مکہ (بیت اللہ) میں پڑھیں۔

🖈 پھرمٹی کی باقی را تیں مٹی میں گزارنا واجب ہے۔

" تنبید: اس دن برنماز کے بعد (( اَللهُ أَحْبَو لا إِلله إلا اللهُ وَاللهُ أَحْبَو اللهُ الْحُبَو وَلِلْهِ اللهُ وَاللهُ أَحْبَو اللهُ الْحُبَو وَلِلْهِ اللهُ وَاللهُ أَحْبَو اللهُ الْحُبَو وَلِلْهِ اللهُ وَاللهُ أَحْبَو اللهُ اللهُ وَاللهُ الْحُبُو وَلِلْهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ واللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

دس (۱۰) ذوالحبہ کے دن لوگوں کی غلطیاں

ن بعض حاجی حفرات مزدلفہ میل مبح کی نماز وقت سے پہلے بی پڑے لیتے ہیں ، بیر بہت بوئ غلطی ہے اور اللہ کی حدود کو یا مال کرنا ہے کیونکہ وقت سے پہلے نماز حرام ہے۔

بعض حاجی حضرات جمرہ عقبہ کو کو بیاں مارنے میں ستی کرتے ہیں اور دور ہی ہے۔
 کنگریاں بھینک دیتے ہیں جو کہ بعض او قات حوض میں نہیں گرتیں۔

ا بعض حاجی حضرات کنگریاں مار نے وقت یہ بچھتے ہیں کہ وہ شیطان کو ماررہے ہیں، یہ جہالت اور ملطی ہے کیونکہ کنگریاں مارنا تو نکی منگائی کی سنت کی پیروی ہے اور اللہ کے ذکر کوقائم کرنا ہے جیسا کہ سے حدیث میں آیا ہے۔

بہت سے حاجی حفرات کنگریال مارنے کے بعد (جام کے پاس جاکر) واڑھی منڈا
 بیضتے ہیں۔اس حرام کام کا یہاں ج میں دوہرا گناہ ہے۔

ابعض لوگ اس دن نوافل ، صداقات ، مسلمانوں کوسلام کہنے ، خندہ پیشانی ہے پیش آنے ہیں اسلمانوں کوسلام کہنے ، خندہ پیشانی ہے پیش آنے اور آنے اور اسلمانوں پر) اپنی نعمت پوری فرمائی (للہذا بیخوشی اور ایکھیکا موں کی کثرت کا دن ہے۔)

🛈 بعض ماجی حضرات قربانی کے جانور میں شرعی شرطوں کا خیال نہیں رکھتے (اور ہرمتم

نعض ذی کرنے والے لوگ (اور قصائی حضرات) بے نماز ہوتے ہیں۔ یہ قربانی
 (اللہ کے ہال) متبول نہیں ہے بلکہ اے "ذبیحہ خبیش" قرار دیا گیا ہے۔

سنت بہے کہ آپ خودا ہے ہاتھ سے ذرج کریں۔ارشاد باری تعالی ہے ﴿ فَصَلِ لِوَ يَكُ وَانْحُو ﴾ این رہے اور قالی ہے ﴿ فَصَلِ لِوَ يَكُ مَا أَرِيْرُ هَا وَرَبِّ إِنْ كَرِيْرٍ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا لَمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَلَّالِمِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمِلَّالِمِي مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِلَّالِمِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ مِنْ

حدودِ حرم ہے باہر مثلاً عرفات، جدہ (وغرہ) میں قربانی ذرئے کرنا جائز نہیں ہے اگر چہاں کا (بعد میں) کوشت حرم میں ہی کیوں نہ قسیم کردیا جائے۔ جس نے بیکام کیا تو اس پر حدودِ حرم میں ووہارہ قربانی کرنا واجب ہے چاہے حدودِ حرم سے باہر قربانی کرتے وقت وہ جائل تھایا عالم تھا۔ پھروہ اس قربانی کے گوشت کوقشیم کردےگا۔

© قربانی کرنے کے محدود دن ہیں لیسی عیداورا اس کے بعد تین دن،ان دنوں سے تجاوز نہیں کرنا چاہئے۔ (قربانی کے دنوں میں ہی قربانی کریں۔ قول دائج میں قربانی کے تین دن ہیں۔ عیداللخی اوراس کے بعد دودن، دیکھتے موطالمام مالک ۲رے ۱۹۸۸ تا ۱۵-۱عن عبدالله بن عمر دی اللہ استد صبح )

**المعجمسلم: (۱۹۲۳) كى ميچ مديث سے تابت بے كة ربانى كا جانور مند (دوندا) بونا جا ہے۔** 

و شریعت میں فرخ اور قربانی کے لئے چارشرطیں میں دیکھتے میں الفوزان کی کتاب "الله دیساة الشورون کی کتاب "الله دیساة الشوعیة و احکامها"

( سنبید: جس متع کے پاس قربانی کی استطاعت ندہوتواس پردس روز بدر کھنالازم ہے۔ ان میں سے تین روز بے ایام جج یعنی کیم ذوالحبہ سے تیرہ ( ۱۳) ذوالحبر تک رکھنے چاہئیں۔ علامدابن تیمین کے زدیک ایسافخص جج کے لئے خروج سے پہلے (اسپنے کھر میں، کیم ذوالحبہ سے لے کر) روز بے رکھ سکتا ہے ردیکھئے الشرح المح میں ۱۹۲۹)



حج كاچوتفادن اا ذوالحبه

المراكب والمعنى من تفهرنا (قيام كرنا) واجب

الترمني من قيام كدوران من باجماعت بانچول فمازون كاالتزام كريس

المعلى كران دنول كوايام تشريق كهاجا تاب\_

رسول الله مَا يُنظِمُ في مايا:

(( أَيَّامُ التَّشُويُقِ أَيَّامُ أَكُلٍ وَ شُرُبِ وَذِكُواللهِ ))

ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ [سیح سلم:۱۱۲۱۱]

ان دنوں میں نمازوں کے بعد کثر تے تکبیر مسنون ہے۔ آپ ہر حال میں راہتے میں

چلتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے وقت تکبیریں کہتے رہیں۔

ہے ظہریعنی زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنگریاں مارنی چاہئیں۔ آپ مٹی کے کسی بھی مقام سے اکیس (۲۱) کنگر مال چن سکتے ہیں۔

کی کیا ہے جمرہ صغریٰ کوسات کنگریاں ماریں چرجمرہ وسطیٰ کوسات کنگریاں ماریں اور آخر میں جمرہ عقبہ کوسات کنگریاں ماریں۔

ساتوں کنگریاں ایک ایک کرے ماریں اور ہرکنگری مارتے وقت 'اللہ اکبر' کہیں۔
ہی جمرہ صغری اور جمرہ وسطی کو کنگریاں مارنے میں سنت ہے کہ قبلد زخ ہوکر سامنے سے
جمرہ کو کنگریاں ماریں پھرلوگوں کے رش سے بٹتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھ کر قبلہ ماخ ہوکر
میں دعا کریں عبداللہ بن عمر خالیہ ہا دونوں جمروں کو کنگریاں مارنے کے بعدا تنی دمیا تک دعا
مائلتے رہتے تھے جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔

[ ديكه فتح الباري ٥٨٣/٣٥ ح ١٤٥١، وابن الي شلبه طبعه جديده ٢٨٣٧ ح ٢٨٣٠ اوسنده توي]

پری کوشش کریں کر پہلی صف میں جگرل جائے۔ان دنوں میں علماء کے دروس خوب غور سے میں۔ یہ آپ کے لئے بہت بدی فرصت ہے،اس موسم میں مختلف مما لک سے علماء آتے ہیں اور ایک دوسر سے ملاقا تیں کرتے ہیں۔

🖈 جمرہ عقبہ کو کنگریاں مارتے وقت خانہ کعبہ آپ کے بائیں اور منی وائیں طرف ہو، پھر كنكريال ماركر علي جائين اوردعاك لئ نظيرين كونك رسول الله منافية ميان وعاك لے ہیں قبرے تھے۔

کے فائدہ: صحت مندآ دمی کے لئے کنگریاں مارنے کے لئے (کسی کواپنا) ویکل بنانا جائز نہیں ہے۔ جو محض کنگریاں مارنے کی طاقت رکھتا ہوتواس پرواجب ہے کہ خود کنگریاں مارے ب بالفرض اگروہ خود کنکریال مارنے سے ( کسی وجہ سے ) عاجز ہو، دن ہو یا رات وہ تنكريان نه مارسكنا موتو پير كنكريان مارنے بين وكيل بنانا جائز ہے۔ 

# گیارہ(۱۱) ذوالحجہ کے دن لوگوں کی غلطباں

 نوال سے پہلے کنگریاں مارنا غلط ہے جھٹی جو فض زوال سے پہلے کنگریاں مار ہے تو اس پر '' دم' ' یعنی قربانی داجب ہے الایہ کہ وہ زوال کے بعد دوبارہ کنگریاں مارے تو پھراس پرکوئی دم (وغیرہ) نہیں ہے۔

ا عام غلطی میہ کہ (بہت نے اُلوگ اُلٹا کام کرتے ہیں یعنی پہلے جمرہ عقبہ کو پھر جمرہ وسطی کواور پھر جمرہ صغریٰ کوئنگریاں مارتے ہیں۔جس نے ایسا کام کیا تواس پر بیدواجب ہے كەددوارە (صحح طریقے) سے كنگرياں مارك\_

اس حال میں صرف جمرہ صغریٰ کو، اس حاجی کی ماری ہوئی کنگریاں ہی شار ہوں گ

- (اور باتی دو والی ضائع ہوجا کیں گی) ﴿ ﴿ اَ اِسْ اِللَّهُ مِنْ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللهِ اللَّهُ ال سكے حالانكه بيستون صرف اور صرف كنكرياں مارنے كى علامت كے لئے ہى بنايا كيا ہے۔ ساری کنگریال ایک ہی دفعہ مارنے سے صرف ایک ہی کنگری کا اعتبار ہوگا۔ (بیہ
- ضروری ہے کہ کنگریاں ایک ایک کر کے ہی ماری جا کیں)



دورے کاریاں مارنا اوراس کا یقین نہ کرنا کہ ووحض میں گری ہیں (غلط کام ہے)
 جان لیس کدا کر کاکری حوض میں گر کر باہر جا پڑے تو کوئی جرج نہیں ہے۔

العن العن الكام من يقول ويزول من وقت ضائع كردية بين عالانكرار الدبارى تعالى ب المعنى الوك فنول ويزول من وقت ضائع كردية بين عالانكرار الدبكر المعنى المنطقة في المنطق

[سورة البقرة: ٢٠٠]



# 63 Section of instance of the section of the sectio

حج كايانجوال دن:١٢ ذوالحبه

ان الرین اس طرح کمیارہ (۱۱) کو کنگریاں ماریں ،اس طرح کریں جس طرح کمیارہ (۱۱) دوالحجہ کو کیا تھا۔ پہلے جمرہ صغریٰ پھر جمرہ وسطیٰ پھر جمرہ کبریٰ کو کنگریاں ماریں۔ ایک جمزہ صغریٰ اور جمرہ وسطیٰ کو کنگریاں مارنے کے بعدد عاکے لئے تھیمریں۔

اللہ کا ایک مار نے کے بعدا گرآپ منی سے جانا اور سفر کرنا جا ہیں تو جا کڑے۔
اللہ اگرآپ کا آج منی سے جانے کا ارادہ ہے تو غروب آفاب سے پہلے منی سے نکل

جائيں • اوراگر مكه ست سفر كااراده به وتو طواف وداع كرليں \_

ہے حاجی کے لئے بیافضل ہے کہ دہ ایک اور رات منی میں گزارے اور ایکے دن زوال کے بعد کنگر مال مارکر روانہ ہو۔

ارشادبارى تعالى ٢ : ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيُنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ \* وَمَنُ تَاخَّرَ فَلَا اللهِ عَلَيْهِ \* وَمَنُ تَاخَّرَ فَلَا اللهِ عَلَيْهِ لا لِمَنِ اتَّقَى ﴾ الله عَلَيْهِ لا لِمَنِ اتَّقَى ﴾

جو خص دودنوں میں واپس چلا جائے تواس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور جو تنیسرے دن واپس جائے تو اس پر (بھی) کوئی گناہ نہیں ہے بیاس کے لئے ہے جو تقوی کا راستہ اختیار کرے۔ `[البقرة: ۲۰۱۳]

<sup>•</sup> اگرکوئی آدی مئی سے دخصت ہونے کی کوشش کے علاوہ شام تک منی میں رک جائے تو اس پر بیلازم ہے کہ بیہ راست مئی میں وک اربے ہے) والسنن الکبرئ راست مئی میں قیام کر کے ایکلے دن کی کنگریاں مارکری رخصت ہود کیمنے موطا امام مالک (اربے ہم) والسنن الکبرئ للنبہتی (۱۵۲٫۵) والشرح المنع (۱۷۱۲) اگر نگلنے کی کوشش کے دوران میں کی عذر کی وجہ سے لید ہوجائے تو مجراس برمٹی میں تخم برنا واجب نہیں ہے۔

### 64 8 CE CO CO SERVICE SON

رسول الله مَا لَيْنَا تيسرے دن تشريف لے گئے مضے اور اس بيس تيسرے روز كى كرياں مارنے كابھى تو اب ہے۔

جہ ایام تشریق میں اگر ممکن ہوتو مٹی کی مسجد الخیف میں ساری نمازیں پڑھیں کیونکہ اس مسجد میں ستر نبیوں نے نماز پڑھی ہے۔ ویکھیئے شخ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کی کتاب مناسک الحج والعمرة (۱۲۷/۲۱)

حج كا چھٹادن: ۱۳ اذ والحبہ كے اعمال

🖈 ۱۲ از والحبومني ميں رات گزاريں۔

☆ ☆ ظہر کے بعد تینوں جمرات کوائ طرح کنگریاں ماریں جس طرح پہلے دو دنوں میں کیا
تھا۔

ال كري المرابع المرابع المرابع المروالي جانا جا بين تو طواف وداع كري، حاكونه المربع ا



### ۱۲، اور ۱۳ ذوالحبہ کے دن لوگوں کی غلطیاں

ابعض لوگ (ج کے مقامات مثلاً: منی ،عرفات اور مزدلفہ میں ) اپنے تھہرنے کی جگہ کو بے بروائی سے گندا جھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور صفائی کا (قطعاً) خیال نہیں رکھتے ،یہ حرکت اسلامی آ داب کے سراسرخلاف ہے۔

اوردات گزار کرتیره (۱۳) فوالحجرکوئی سے واپس چلے جاتے ہیں حالانکہ ایک اوردات گزار کرتیرہ (۱۳) فوالحجہ کے دن جمرات کوئنگریاں مار کرواپس جانا افضل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ فَسَمَنُ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَیْهِ \* وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَیْهِ \* لِمَن اتَّقٰی ﴾

پس جو شخص دودن پورے کرکے (۱۲ ذوالحجہ کو) واپس چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور جو شخص تاخیر سے (۱۳ ذوالحجہ کو) جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ، یہ اس کے لئے ہے جو تقویٰ والا راستہ اختیار کرے۔ اسورۃ البقرۃ ۲۰۳۰ء

سے آیت اور رسول اللہ مَا اَلْمُ اَلَّا اَ اَلْعُلُ اِسَ کَ الْعُلُ اِس کَ الله عَلَا اَلْعَلْ ہِ اِسْ کَ اَلَٰمُ اِسْ کَ اَلَٰمِ اِسْ کَ اَلَٰمِ اِسْ کَ اَلَٰمِ اِسْ کَ اَلَٰمِ اِسْ کَ اِلَٰمِ اِسْ کَ اِلْمَالُ سے ( کوئی) تعلق ہے لہٰداوہ زیارت محبر نبوی کو لازم جھتے ہیں مدینہ منورہ ضرور بالضرور جاتے ہیں ۔ صحیح یہ ہے کہ مسجد نبوی کی زیارت، جج ہو یا سارا سال سنت ہے، اس زیارت کا ج کی تعمیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت، جج ہو یا سارا سال سنت ہے، اس زیارت کا ج کی تعمیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسجد نبوی ہیں ایک نماز کا تواب ایک ہزار نماز ول کے برابر ہے۔ لہٰذا سفری مقصد یہاں نماز بڑھنے کے لئے ہونا چاہئے نماز کا تواب ایک ہزار مول اللہ مَا اللّٰهُ عَلَی ہُمُ اور آپ کے دویاروں: ابو بکر وعمر واللّٰهُ عَلَی قبروں کی زیارت کرنا مستحب ہے۔ پھر بقیج غرقد مسلم کہنا چاہئے۔ اس کے بعد نماز پڑھنے کے لئے مسجد قباجانا مستحب ہے۔ پھر بقیج غرقد رقبرستان ) کی زیارت مستحب ہے۔ جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبریں ہیں، یہاں (قبرستان ) کی زیارت مستحب ہے۔ جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبریں ہیں، یہاں

## 66 Description of Market State of the State

مسنون سلام کہنا جا ہے اوراہلِ قبور کے لئے دعا کرنی جا ہے ۔ پھراُ صد جا کر شہداء کی قبروں کی زیارت کریں اوران کے لئے دعا کریں۔

یا در کھیں کہ فوت شدگان (چاہا نبیاء ہوں یا شہداء) سے مدد ما نگنااور انھیں مدد کے لئے پکارنا شرک اکبرہے ،اس سے سارے (نیک) اعمال ضائع ہوجاتے ہیں۔

### تواب كمانے كے طريقے

السُّتِعَالَى كَارِشَاوِ بِ: ﴿ وَالَّذِينَ امْنُوا الشَّدُّ حُبَّالِلَّهِ ﴾

اورا يمان والےسب سے زياد والله سے محبت كرتے ہيں۔[القرة: ١٦٥]

- O رسول الله مَا الله م
- O جوبھی ( مکہ یامدینہ میں ) ملے، جاہے آپ اسے جانتے ہیں یانہیں جانتے، اسے السلام علیم کہیں اور خندہ پیشانی ہے پیش آئیں۔
  - O عاجیوں کو کھلانا بلانا اور ان سے نیکی کرنا تو اب کا کام ہے۔
  - O اگرکس حاجی سے آپ کونکلیف پنچاواس پرصبرکریں بخی سے کام نہاں۔
  - O کمزورول کی مدداور لاعلم آ دمی کو حکمت اور بہترین وعظ سے سمجھانا ہوی نیکی ہے۔
    - کہترین علی اورمفید کتابیں اور کیشیں تقسیم کرنا۔
    - 0 دنیا کے تمام مسلمانوں کے لئے دعا کیں کرنا۔
  - مرایک سے خیرخوابی اور نقیحت کرتے ہوئے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔
    - O کھلے دل کے ساتھ لوگوں پرجرح اور غیبت سے اجتناب کرنا۔

خاص طور پردعوت دینے والے علاء اور (اسلام نافذکرنے والے) مسلمان حکمر انوں کے لئے بددعائمیں کرنی چاہئے بلکدان کے لئے دنیا و آخرت میں خیر، صحت اور تو فیق کی دعا کرنی چاہئے۔

C جب آپ زمی سے کام لیس کے تو اللہ کی رحمت یالیس کے رسول اللہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰ اللّ

فرمایا ہے: ((رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمُحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اللهُ تَرَىٰ وَإِذَا اقْتَصْلَى)) الله اس آ دمی پرم کرے جوٹریدتے، بیچے اور فیصلہ کرتے وقت زمی سے کام لیتا ہے۔ [ابخاری:۲۰۷۱]

### ہماری ضرورت: اللہ سے دعا

الله تعالى نفرمايا: ﴿ وَقَسَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِسَى اَسُتَجِبُ لَكُمْ اللهُ اللهُ يُنَ اللهُ يُنَ اللهُ يُنَ اللهُ يَنْ اللهُ الل

### اورفر مایا:

﴿ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِی عَنِی فَانِی قَرِیْبٌ الْجِیْبُ دَعُوةَ الدّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ اورجب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو (آپ ان سے کہ دیں) لیس میں (بہت ہی) قریب ہول میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہول ۔ سوۃ البقرۃ ۱۸۲۱] میں (بہت ہی) قریب ہول میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہول ۔ سوۃ البقرۃ عَلی ارشاد باری تعالی ہے:﴿ اَمّن یُجِیْبُ الْمُضْطَوّ إِذَا دَعَاهُ وَیَکُشِفُ السّوّءَ ﴾ ارشاد باری تعالی ہے:﴿ اَمّن یُجِیْبُ الْمُضْطَوّ إِذَا دَعَاهُ وَیَکُشِفُ السّوّءَ ﴾ کیا (الله کے سوا) کوئی ایسا بھی ہے جو مجبور کی دعا سے اور مصیبت دور کردے؟ [سورۃ انتی ایسا کی رسول الله مَنْ اللّٰہُ عَلَی اللّٰہِ عَنْ مِانا:

﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَوِيْمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبُدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُقَهُمَا صِفُراً ) ) بشك تمحارارب حيا والامهربان ہے، جب بنده اس كے سامنے ہاتھ اٹھ اٹھ الیتا ہے تو وہ اس سے حیا کرتا ہے کہ اٹھیں خالی لوٹا دے۔

<sup>•</sup> حسن ، رواه التر مذى (٣٥٥٦) وقال: "حسن خريب" وابودا و د (١٣٨٨) وابن ماجه (٣٨٦٥) انظر اضواء المضائح (٢٣٣٨) منزجم

# ( 68 ) ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121 ( 121

آپ مَالِينَا فِي اللهِ

(( إِنَّهُ مَنُ لَمْ يَسْأَلِ اللهُ تَعَالَىٰ يَغْضَبُ عَلَيْهِ))

بِشُكَ جَوْحُصُ الله تعَالَى سے سوال نہیں كرتا تو الله اس بِ خصب (غصب) فرما تا ہے۔ آ پ مَنْ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ) دعا بى عبادت ہے ۔ آ پ مَنْ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ عَبادت ہے ۔ ﴿ ( اَللّٰهُ عَاءُ هُو الْعِبَادَةُ ) ) دعا بى عبادت ہے ۔ ﴿ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

((يَا غُلامُ ! إِنِّيُ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ : اِحْفَظِ اللهَ يَحْفَظُكَ ، اِحْفَظِ اللهَ يَحْفَظُكَ ، اِحْفَظِ اللهَ وَإِذَا اللهَ عَلَى أَنْ بِاللهِ ، وَاعْلَمُ أَنَّ اللهَ مَا يُفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ وَاعْلَمُ أَنَّ اللهُ مَا يَفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ وَاعْلَمُ أَنَّ اللهُ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَّضُرُّ وْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ فَدَ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وْكَ فِلْ وَكُنْ اللهُ عَلَيْكَ ، رُفِعَتِ الْأَقُلامُ وَجُفَّتِ الصَّحُفُ))

اے بچ! میں تجھے بچھ باتیں بتا تا ہوں ،اللہ کو یا در کھ وہ تجھے یا در کھے گا۔اللہ کو یا در کہ وہ ایک اللہ ہے سوال کر اور اسے اپنے سامنے پائے گا ، جب سوال کر ہے تو (صرف ایک) اللہ ہے سوال کر اور جب مدد مانگے تو اللہ (بی) ہے مدد مانگ ، اور جان لے کہ اگر سارے لوگ اسمے ہوکر کجھے نفع پہنچانا چا ہیں تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لئے لکھ دکھا ہے۔ اورا گر سارے لوگ تجھے نقصان پہنچانا چا ہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لئے (تیری قسمت میں) لکھ دکھا ہے۔ (تقدیر لکھنے والے) قلم اٹھ چکے اللہ نے تیرے لئے (تیری قسمت میں) لکھ دکھا ہے۔ (تقدیر لکھنے والے) قلم اٹھ چکے ہیں۔ جو تیں اور (تقدیر والے) صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ جو اسیدنا) عمر دی ہے کہ انھوں نے فر مایا:

التر ذى (٣٣٤٣) دا بن ماجه (٣٨٢٧) وهو حديث حن رمتر جم

و ابودا وُد (۱۳۷۹) والتريندي (۲۹۲۹) وقال: ''حسن ميم'' 'ومحد ابن حبان (موارد: ۲۳۹۲) والحائم (۱ر ۱۳۹۹، ۱۳۹۹) ووافقة الذهبي وموهد يده ميمح '' هذا احديث حسن ميمح'' ، (۲۵۱۲) ووافقة الذهبي وموهد يده ميمح '' هذا احديث حسن ميمح''

'' مجھے قبولیت کی کوئی فکرنہیں ہے لیکن مجھے دعا کی فکر ہے کیونکہ اگر دعا بہت عاجزی اور اصرار ہے کی جائے تو قبول ہوجاتی ہے'' اللہ المعرار ہے کی جائے تو قبول ہوجاتی ہے'' اللہ المعرار ہے کی جائے تو قبول ہوجاتی ہے'' اللہ

ال لئے ہم آپ کی خدمت میں دعا کے بعض آ داب پیش کرتے ہیں تا کہ قبولیت دعا کا مقبن وجزم حاصل ہو سکے۔

آپ مَالْظُ فرمات مِن

(( أَدُعُوا اللهُ وَأَ نُتُمُ مُّوُقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ لَا يَسُتَجِيُبُ دُعَاءً مِنُ قَلْبِ غَافِلِ لَاهِ ))

الله کواس حال میں پکارو کہ تعصیں قبولیت دعا کا یقین ہوا در جان لو کہ عافل بے پروا دل (والے) کی مانگی ہوئی دعااللہ قبول نہیں کرتا۔

### آ داب دعا

① الله سے اس کے اسائے کھنی (بہترین ناموں کے وسیلے) سے دعا ما گل جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وِلِلَّهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنِي فَادْعُوهُ بِهَا ﴾

اوراللد کے بہترین نام ہیں پس تم ان کے ذریعے اسے پکارو۔[سورۃالاعراف:١٨٠]

- 🕝 حمدوثناءاوررسول الله مَالِطَيْمُ بِرِدرود ي ابتدا
  - الله ك لي صدق واخلاص عدماماتكنا
- ا دعاما تکنے میں عاجزی کرنااور گر گڑانا، جلدی مقبولیت کے لئے اصرار نہ کرنا
  - 🕒 ئىن دفعەد عاماتگنا

🖈 اس قول کی کوئی سند مجھے معلوم نہیں ہے۔

الترزى (٣٢٤٩) وسنده ضعيف من أجل صالح المري وله شام ضعيف عنداحر (٢٧١٧) وذكره الشيخ الالباني الترزي المستحة (٣٤٤)! [بيروايت الني تمام سندول كي ما تعضعيف ب-]

## 2 70 2 2 120 2 120 2 120 2 120 2 120 2 120 2 120 2 120 2 120 2 120 2 120 2 120 2 120 2 120 2 120 2 120 2 120 2

- کھانے، پینے اورلباس کا طلال ہونا
- قبلدرخ بوكراوردونون باتها الله اكردعا مانكنا
  - ﴿ الرَّمُكُن بوتو دعائے يہلے وضوكرنا
  - خفیداور پست آواز سے دعاما نگنا
- 🛈 تكلف والى مجع ومقعى (اشعاروالي) دعانه مانكمانا
- اا: دعامیں صدیے ندگز رنا اور گناه وقطع رحم کی دعانه مانگنا

الله صرف الله بي سے دعاما تكنا

یددعاکرنے والے صراطِ متفقم سے بھٹک بچکے ہیں، انھوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا ہے۔ •

ارَثَادَ إِنَّ وَمَنُ أَضَالُ مِنْ يَدُعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَنُ لَا يَسُتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمُ اللهِ مَنُ لَا يَسُتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمُ الْقَاسُ كَانُوا لَهُمُ آعُدَاءً

<sup>🕻</sup> و يكيم كماب وفقه الدعاء بللشيخ مصطفى العدوى المصري

وُّكَانُوا بِعِبَادَتِهِمُ كُفِرِيْنَ ﴾

اورائ شخص سے بڑا کون گراہ ہے جواللہ کے سوا ان سے دعا کیں مانگتا ہے جو قیامت تک اسے جو ابنیں دے سکتے اور وہ ان کی دعاؤں سے عافل ہیں۔ جب (قیامت کے دن ) لوگول کو زندہ کر کے اکٹھا کیا جائے گا تو یہ (پکارے گئے لوگ ) ان (دعا کرنے والوں ) کے دشمن بن جا ٹیس گے اور وہ اپنی کی گئی عبادت کا انکار کریں گے۔

[الاحقاف:٢٠٥]

صرف ایک اللہ ہی ہے دعا مانگواور شرک سے بچو، سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو فرما تاہے:

﴿ أَدُعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ مجمع عاماتكويس دعا قبول كرول كالسورة المؤمن ٢٠٠]

الله عاضرول اور سچے رجوع کے ساتھ اللہ سے دعا ما تکی جائے۔

١٠٠ وه دعاماً على جائے جونى مَالْقَيْمُ عنابت مواوراس ميں الله كابوانام مور

## بعضاذ كاراوردعائين

ني مَنَا لِيُعِيَّمُ نِي مَنَا لِيُعِيَّمُ فِي مِنْ اللهِ

(﴿ اَفْ صَلُ مَا قُلْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّونَ عَشِيةَ عَرَفَةَ : لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَيءَ فَدِيْرٌ ﴾ فَسَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ ﴾ هَرِيْكَ لَهُ اللهُ اللهُ وحده الاشريك له الملك عرفات كدن آخرى پهرسب سے بهترين دعا "لا الله الالله وحده الاشريك له الملك وله الحمد وهو على كل في قدري مهم في اور نبيول نے ما تكى ہے۔

المصح مديث من آيات كرآب مَا اللَّيْظِم فرمايا:

(﴿ أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُلِلْهِ وَلَا إِللَهُ إِلَّا اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا لللللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّ

ضعيف برمترجم

الله اكبر "ب- إسلم: ٢١٣٧]

((كَلِمَتَانِ حَفِيُهُتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيُلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحُمْنِ: سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ)) اللهِ الْعَظِيْمِ))

دو کلے زبان پر ملکے ہیں اور (قیامت کے دن) میزان میں بھاری ہیں۔رحمٰن کو پیارے ہیں۔رحمٰن کو پیارے ہیں ۔رحمٰن کو پیارے ہیں دسجان اللہ العظیم' [ابخاری:۵۹۳کوسلم:۲۲۹۴] رسول اللہ مَنَّالِیْنِمُ مصیبت کے وقت درج ذیل دعا پڑھتے تھے:

(﴿ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ الَا إِلٰهُ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ الْاَلَهُ وَلَا اللهُ وَرَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ )) 
رَبُّ السَّمُواتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ )) 
الله كسواكوني النبيس وعظيم يُرد بارب، الله كسواكوني النبيس وه عرش عظيم كارب به الله كسواكوني النبيس وه عرش عظيم كارب به الله كسواكوني النبيس وه آسانول از عن اورعرش عظيم كارب به -

[البخارى: ٢٣٣٥ ومسلم: ١٣٧٦]

المِينَا اللَّهُ اللَّهُ وَرج وَيل دعا (بهي ) فرمات ته

(( اَللَّهُمَّ اَصُلِحُ لِي دِيْنِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمُرِي ، وَأَصُلِحُ لِي دُنْيَايَ الَّتِي اللَّهُمَّ اَصُلِحُ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِيُ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِيهَا مَعَادِيُ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِيهَا مَعَادِيُ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ شَرٍ )) فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ ))

اے اللہ! میرے دین کوسی رکھ، میرے تمام امورجس مے محفوظ ہیں۔اے اللہ! میری دنیا تھیک کر دے جس دنیا تھیک کر دے جس میں میری زندگی کا گزروبسر ہے اور آخرت تھیک کر دے جس میں میری زندگی کومیری نیکیاں بڑھانے کا سبب بنا اور موت کو ہرمصیبت سے بچاؤ کا ذریعہ بنا۔[مسلم: ۲۷۲]

ئ ب (الله الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله ا

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ الْهُداى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى))

اے اللہ! میں بخصے ہدایت، تقویٰ، پر ہیزگاری اور عنیٰ (ونیاسے بے پروا) ہوجانے کاسوال کرتا ہوں۔ [مسلم: ۲۷۲۱]

﴿ ( اَللَّهُم إِنَّى أَعُو ذُبِكَ مِنَ زَوَ الِ نِعُمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفَجُأَةِ فِي اللهُ الل

((اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسُالُکَ الْجَنَّةُ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، مَاعَلِمُتُ مِنَهُ وَمَالُمُ أَعُلَمُ وَأَسُالُکَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَسُالُکَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلکَ عَبُدُکَ وَرَسُولُکَ مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسُالُکَ عَبُدُکَ وَرَسُولُکَ مُحَمَّدً مَلَّهُ وَسَلَّمَ وَأَسُالُکَ مَعَمَّدً مَا استَعَاذَبِکَ مِنْهُ عَبُدُکَ وَرَسُولُکَ مُحَمَّدً مَلَّمَ وَأَسُالُکَ مَا استَعَاذَبِکَ مِنْ أَمْوِ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رُسُداً)) وَمَعُمَّدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسُالُکَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْوِ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رُسُداً)) مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسُالُکَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْوِ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رُسُداً)) مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسُالُکَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْوِ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رُسُداً)) والله اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ يَكِي مِن أَمْوِلُ بَلْكُ مِولُ عَلَيْكُ وَسَلَّمَ وَالْ يَلْمُ وَلَا يَكُولُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ يَعْلَى عَلِي عَلَى عَلِي اللهُ عَلَيْ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ يَعْلَى عَلَيْ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْ مِن اللهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن عَلَى عَلَى عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَى اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ فَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَ عَلَيْكُمْ فَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُمْ وَلَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ وَالَّذُهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُولُ مَلْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْلُكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ وَالْكُلُكُمُ وَلَا عَلَى عَلَيْكُمْ وَالْكُولُولُ وَلَا عَلَى عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

[این ماجه:۲۸ مه واین حبان: ۱۳۱۳ واحد: ۲ رمه او اسناده حسن]

( تنبیه: مرد حفرات ذکر کاصیغداستعال کریں گے )

آپ کشرت سے استغفار کرتے رہیں ، کچی توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کریں۔اللہ سے دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا سوال کریں رسول اللہ مظافی کی کشرت سے درود پڑھیں۔

نر نی سُولیو کم کا کثر دعاورج ذیل ہوا کرتی تھی:

(( اَللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّالِ) اللهُمَّ آتِنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّالِ) السَّامِ المَّارِي وَيَا بَهِمُ رَدِي اور بَمِينَ آكَ كَ عَذَابِ سِي اللهُ المَّامِ المُعْنَى عَلَيه [بخارى: ١٢٩٥،٣٥٢٢ وملم: ٢١٩٠]

حافظا بن كثيرر حمه الله فرمات بين: 🐣

''اس دعا میں ونیا کی ہر خیر ( بھلائی ) اکھی کر دی گئی ہے اور ہر شرسے چھکارا ہے۔
کیونکہ دنیا کی بھلائی ہر دنیاوی مطلوب پر شمل ہے مثلاً عافیت، بہترین گھر، نیک بیوی،
وسیع رزق، علم نافع، نیک اعمال، بہترین سواری اور قبولیت عامہ وغیرہ جیسا کہ (شار حین صدیث اور ) مفسرین نے بتایا ہے۔ ان نیکیوں میں باہم کوئی کر او نہیں ہے۔ بیسب دنیا ک بھلا نیول میں شامل ہیں، رہی آخرت کی بھلائی تو اس کا سب سے اعلی درجہ جنت میں وخول اور قیامت کے دن کی تختیوں سے نجات ہے۔ اس طرح آسان حساب لیا جانا اور آخرت کے دوسرے بہترین امور ہیں۔' [دیکھئے تغیر ابن کثیر ارس ۲۳۳۲ ہے۔

کر دوسری دعاؤں کے لئے دیکھئے شیخ عبد العزیز بن باز وحمہ اللہ کی کتاب '' انتحقیق والا یعناح'' (ص ۲۳ میں۔ ۵)

### خاتمه

الله سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے نیک اعمال قبول فرمائے اور ہم اللہ سے وہی دعا کرتے ہیں جو ہمارے بابراہیم اوران کے بیٹے اساعیل (علیماالسلام) نے مانگی تھی:
﴿ رَبُّنَا تَفَیّلُ مِنّا ﴿ إِنّکَ اَفْتَ السّمِیعُ الْعَلِیمُ ﴾
اے اللہ اہماری دعا قبول فرما ہے شک توسنے والا (اور) جانے والا ہے۔[سورۃ البقرۃ: ۱۲۵]
اے میرے پیارے بھائی ! اس کے ساتھ میں آپ کورسول کریم مَان ہے کی ایک صدیت بیان کرتا ہوں:

## 4 75 3 CE 13 (13 13 2) S INVESTIGATION S

((إِنَّ اللهُ لَا يَنظُرُ إِلَى أَجُسَامِكُمُ وَلَا إِلَى صُوَرِكُمُ وَلَكِنُ يَّنظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمُ وَالْ

بے شک اللہ تمھارے اجسام اور صورتیں (قدر کی نظر سے ) نہیں دیکھا ،کیکن وہ تمھارے دل اوراعمال دیکھا ہے۔ [مسلم ۲۵ ۱۳/۳۳٬۳۳۰ نوامعی ]

تنبید از مترجم : کفن والے کپڑوں کو زمزم سے دھونا سلف صالحین سے ٹابت نہیں ہے،
نیز دیکھئے الشرح المح (۱۸/۷۷) ]

اینی پیارول کودرج ذیل تخفے وینانه بھولیں نظرم کاپانی (اور) مسواک نظر معنی مند کتابیں مثلاً:

- كيف اهتديت إلى التوحيد والطريق المستقيم
   اور العقيدة الاسلامية /تصنيف شيخ محمد جميل زينو
- "أربعون نصيحة لإصلاح البيوت "للشيخ محمد المنجد
- صفة صلوٰ قالنبى مَنْ النَّيْمِ للعلامة محمد ناصرائدين الالبانى رحمه الله (يادر ہے كه اس كتاب برمير ہے بعض ملاحظات ہيں، بعض احادیث كی تقیح وتضعیف اور فقهی استنباطات ہيں شخ البانی رحمه الله كوغلطياں لكى ہيں رزبير على زئى)
  - "أذكار طرفي النهار" للشيخ بمربن عبدالله ابوزيد

(خالد بن عبدالله الناصر)

## بعض ضروري اورمفيد مسائل

ال باب مين مترجم كي طرف سے بعض ضروري اور مفيد مسائل باحواله پيش خدمت ہيں: ابراہیم نخعی (تابعی) فرماتے ہیں کہ لوگ جب احرام باندھنے کاارادہ کرتے تو عسل

كرية ته- [مصنف ابن الى شيبطبعه جديده ١٥٥١٥ مرح ١٥٥٩٥ وسنده حن]

فتنه (اور جنگ) کے دنوں میں سیر ناعبداللہ بن عمر فیل کھٹانے عسل نہیں کیا تھااور لبیک كيى تقى - 1ابن الى شيدح ١٥٥٩٨ وسنده ميح

معلوم ہوا کوشل کرناافضل ہے اور کی عذر کی وجہ سے بغیر خسل کے احرام باندھ لینا جا کز ہے۔

قاسم (بن محد بن انی بکر) فرماتے ہیں کہ (حالت احرام میں) ہمیان (روپے پیے کی

تهلی یا ی باندهنا، لاکانا) جائز ہے۔[این الیشبہ ۱۵۳۲۸ و ۱۵۳۲۸ وسنده مجع]

عجامد (تابعي) بهي اس جائز سيحق تقير [الينا ١٥٣٥٣ دسنده ميح]

m: طاؤس (تابعی)جب (احرام میں) سوتے تھے توبالوں تک اپناچرہ ( کپڑے سے)

وهانب ليت تقد [ابنانيشيس ١٧٥٣ ح ١٨٢٨٨ وسنده صحح]

سيدنا عثمان وكالمنو الحرام مين ابنا چره دُ ها نيا تفا\_

[ما كك في الموطاار ٢٣٢ ح ٣٠ ٤ وسنده صحيح ، ابن الي شيبه: ١٣٢٣ اوسنده صحيح ]

مجامد کہتے ہیں کہ چلنے والی ہوا کی وجہ سے اپنا چرہ ڈھانپ سکتا ہے [ایفنا: ٢٣٣١ وسندہ مج]

ابراہیم تخفی بھی اسے جائز سجھتے تھے۔[اینیا: ۱۳۲۳۸ دسندہ میج

سیدنا عبداللد بن عرفظ فیکافر ماتے تھے کہ معوری سے لے کرسرتک (چبرہ) نہیں چھیانا

عائے -[مالک ارساح my وسندہ سجے

معلوم ہوا کہ عذر میں چہرہ چھیا ناجا تزہے بہتریبی ہے کہ چہرہ نہ چھیایا جائے۔واللہ اعلم

٧٠: سيدناعبدالله بن عمر والتفيُّهُ فرمات بين كهاحرام باند صنه والا، جومُر مدحيا ب آلكهون

میں نگاسکتا ہے بشرطیکہ اس میں خوشبونہ ہو۔[ابن انی شیبہ ۱۳۸۵ م ۱۳۸۵ وسندہ مجع]

## TT & CONTROL INVESTOR

۵: عطاء بن افی رباح اس کے قائل سے کہ احرام باند صنے والا اپنے سرکو (خارش میں ) کھجاسکتا ہے۔ [ابن انی شیب سر ۳۲۸ سر ۱۳۹۸ وسند مجع]

۲: سیدنا عبدالله بن عباس والفین کے نزدیک حالت احرام میں اگر ناخن (آدھا) کٹ جائے تو (کاٹ کر) کھیں تا وہا) کٹ جائے تو (کاٹ کر) پھینکا جاسکتا ہے۔[ابن ابی شیبہ ۱۲۷/۱۲/۱۲ ح۲۲/۱وسندہ حن]

سعید بن جبیر بھی اسے (ناخن کو) کائے کے قائل تھے۔[الینا: ۵۵ اوسدہ حسن]
2: ابراہیم نعی اور مجاہد کے نزد کیک اگر حالتِ احرام میں دانت میں در دہوتو دانت نکال سکتے

ہیں، اس کے راوی منصور (بن المعتمر) کہتے ہیں کہ بیاری کی حالت میں دانت تکالنے والے برکوئی چیز (دم وغیرہ) نہیں ہے۔[ابن الی شیبہ ۱۳۱۳ احدے ۱۲ سادہ مجھے

۸: سیدنا عبدالله بن عمر فال فی اے فرمایا کہ حالت احرام میں مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
 نہیں ہے۔[ابن ابی شیب ۱۳۰۳ احتاج ۱۲۲ اوسندہ سیح ] یعنی مسواک جائز ہے۔

يهي تول عطاء بن الى رباح كاب [الينا ١١٢ ١١٢ وسنده ميح]

یعنی طواف میں دعا کیں ، ضروری کلام اور سوالات کے جوابات دینا جائز ہے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد خوب تلاوت قرآن کر سکتے ہیں۔واللہ اعلم اا: عروہ بن الزبیر حالت احرام میں سر پر پانی بہانے اور ہاتھوں سے سرندرگرنے کے قائل تھے،صرف ہاتھ پھیرنے کے قائل تھے۔ [ابن انی شیبہ ۱۳۹۳ احمد ۱۳۹۰ اوسندہ میں ا قائل تھے،صرف ہاتھ کے کہا کہ (جوشن حالت احرام میں اپنی بیوی کا بوسہ لے ق ) اس پروم

## 78 % (E) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995)

( بکری ذیخ کرنا) واجب ہے۔ [این ابی شیبه ۱۳۸۱ ت ۱۲۸۱ وسنده میج] اور یجی قول امام زبری کا ہے۔ [ایسنا: ۱۲۸۲ وسنده میج] عطاء نے کہا کہ اسے استعفار کرنا جائے۔ [ایسنا: ۱۲۸۲ وسنده میج]

١١٠: سيدناعبدالله بن عمر في في المنافق المرام من خوشبوسو كهنا مروه بـ

[ابن الى شيبة ارعه و ١٣٦٠، بلفظ كان يكره ثم الريحان لمحرم، وسنده محيح]

۱۳ عجابد کے نزدیک مکہ کے باہر سے آنے والوں کے لئے ( نفلی) نماز کے بجائے ( نفلی) طواف کرناافضل ہے۔ ابن انی شیہ ۳۵۳،۳۵۳ ح ۱۵۰۴۰ وسندہ سے

اور يهي قول عطاء بن ابي رباح كايها [مصنف عبدالرزاق٥٠٥ ير٥١٥ وسنده صحح]

18: ابراہیم نخمی کہتے ہیں کہ لوگ اس بات کو پہند کرتے تھے کہ (پُورے) قرآن کی قراءت

ختم کئے بغیر مکدسے باہر نہ جا کیں۔ [ابن ابی شیب ۱۸۱۳ س ۱۵۱۸۲ وسنده مجع]

۱۶ سیده عائشہ ڈی جنا جب مکہ میں ہوتیں (اور عمرہ کرنا جا ہتیں ) تو تھے ہ ( مکہ ہے باہرایک

مقام) جا كرعمرے كے لئے احرام باندھى تھيں۔ [ابن ابی شيبة ١٨٧١م ١٢٩٣٩ وسنده تيج]

سيدنا عبدالله بن عمراورسيدنا عبدالله بن الزبير ولله كالنائد مكه عدد والحكيف (مدين

کے قریب ) جا کرعمرے کا احرام باندھا اور مدینہ میں داخل ہوئے بغیر مکہ واپس چلے گئے۔

[ابن ابی شیب ۱۲۷۳ اح ۱۲۹۳۰ وسنده صحیح معلوم ہوا کتعظیم سے عمرے کرنا بہتر نہیں ہے۔

الشناعمر طالفني نے فرمایا: جوشص حج کے مہینوں میں عمرہ کرکے واپس چلا جائے تو پیہ

شخص تمتع کرنے والانہیں ہے۔ [ابن ابی شیبہ ۱۵۲۶ ح۳۰۰۹وسند وحسن]

اور یہی قول ابو بمر بن ابی شیبہ کا ہے۔[ایف:٣٠٠٣] مینی پیخص حج إفراد یا حج قر ان کرسکتا

ہےاوراگر جج تمتع کرناچاہے گا تواسے دوبارہ عمرہ کرناپڑے گا۔

١٨: عامراتعمى (تابعي) كنزويك رمضان مين عمره كرناح اصغر (الحج الاصغر) --

[ابن الى شيبة ١٥٥١ح ١٥٠١ ١٣٠١ وسنده صحيح]

19: ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہلوگ سال میں صرف ایک عمرہ کرتے تھے۔

[ابن اني شيبة اركااح ٢٩ ١٢٤ وسندوسن]

محمر بن سیرین کے نز دیک ایک سال میں صرف ایک ہی عمرہ کرنا جا ہے۔

٦ الصّاّ: ١٤٤٧ اوسنده تيح ۽

اگرچہ پیاقوال مرجوح ہیں لیکن جولوگ تنعیم (معجدعا ئشہ) ہے عمرے کرتے رہتے ہیں،

أن يرإن اقوال سےرد موتاہے۔

۲۰: طاوس کے ایک قول کا خلاصہ ومفہوم سے کہ اگر کوئی شخص احرام باندھتے وقت حج یاعمرہ كالفظ ند كے تو فرق نہيں ير تا، دل كى نيت كانى ب\_ [ابن ابي شيب ١٣٨٣ ح ١٢٨٣ دسده ميح] يمي تحقيل عطاء بن اني رباح اورابرا جيم تحقى كى ہے۔[ايسنا:١٣٨١موسنده مح ١٣٨٥٥ وسنده حسن] الا: سیدناعبدالله بن عیاس الله فی افغین نے فرمایا کہ فیج: العج (لبک کی رآ واز س بلند کرنا) اور التي (قرباني كارخون بهانا) كانام ہے۔ [ابن الى شيبة ٣٥٣/٥٥ ح١٥٠١٥ وسند، ميح]

۲۲: جومخص سعی کرتے وقت (غلطی اور بھول سے )سات کے بجائے چودہ پھیرے

(چکر)لگالے توعطاء بن ابی رباح کے ایک قول میں اس کی سعی ہوگئی ہے۔[ابن ابی شیبہ

٣٨٦/٣ ح١٥٣٧ وسنده صحيح اوريبي راجح ہے۔

rw: حسن بصری کے زد کیک جو مخص طواف میں (بھول کر) چھ(۲) چکر لگائے (ساتواں چکر

ره جائے ) تواسے دوسراطواف کرنا جاہئے۔[ابن ابی شیبہ ۲۲/۳۲ ح۵۵۸۹ دسندہ سیح]

۲۲: قاسم بن محد مُز دَلِقَه ( کی دادی) ہے، جمرات کو مارنے کے لئے ، کنگریاں لیتے تھے۔

[ابن الى شيسة ١٩٢٦م ١٩٣٥٥ وسنده صحيح]

٢٥: قاسم بن محمد ككريال دهوتے تھے۔ [ابن الى شيب ١٨ ١٥٢٩ م ١٥٢٩٨ وسنده ميح] کیکن عطاء بن ابی رباح اورز ہری ،کنگریاں نیدھونے کے قائل تھے۔

٦ ايضاً: • • ۵۳۰ ادسنده ميچ ، ۵۲۹۷ ادسنده ميچ <sub>٦</sub>

اور یہی قول راجے ہے۔ تاہم اگر کنگر یوں کے ساتھ گندگی تھی ہوئی ہوتو آھیں دھونا جائز ہے ہانھیں بھینک کر دوسری صاف کنگریاں اُٹھالیں۔ ۲۲: جو شخص محره کوسات کے بدلے چود (۲) یا پانچ (۵) کنگریاں مارکر چلا جائے تو تھم بن عتیبہ اور جمادین الی سلیمان (دوعالموں) کے نزد یک اس پردم ( مکری ذرج کرتا) لازم ہے۔ [این الی شیبہ ۱۹۲۷ تر ۱۹۲۷ اوسندہ مجے]

۲۷: جس طرف سے کنگریاں مارنا آسان ہوتا تو قاسم بن محمدای طرف سے کنگریاں مارتے تھے۔ تھے۔ موطاامام مالک ارب ۱۷ وسندہ مج آاوراس کا فتویٰ دیتے تھے۔

[ابن ابي شيبة مراجه اح ١٩٢٨ اوسنده ميح]

۲۸: سیدناعبدالله بن الی اوفی دخانشهٔ اور سعید بن جبیر رحمه الله قربانی والے دن کوالج الا کبر کہتے تھے۔ [ابن ابی شیبه ۲۲۰ ۳۲۰ ۳۱۰ اوسندہ صبح]

عوام الناس میں بیمشہور ہے کہ اگر جمعہ کے دن جج آجائے توبیر جج آکبر ہوتا ہے۔اس قول کی کوئی دلیل جمعے معلوم نہیں ہے۔واللہ اعلم

٢٩: سيدناعبدالله بن عمر الطُّهُ عُناجب صفا (پها دی) پرچ هنه تو قبله دُرخ بوکر تين دفعه الله اکبر کشته اوراو في آواز سے فرمات: لا إله إلا الله وَحُدَهُ لَا شَوِيْکَ لَهُ لَهُ الْمُلُکُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ بِحَركانى ديرتك دعا كرتے رہے تھے۔ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ بَحْركانى ديرتك دعا كرتے رہے تھے۔

[ابن اني شيبة ١٥١٦م ١٥١٤ ١٥ وسنده ميح

قاسم بن محمد نے کہا (صفااور مروہ یر) کوئی خاص مقرر وعانہیں ہے جو (نیک) دعا چاہے ما تک سکتے ہیں۔ [ابن الی شیبہ ۲۹۷ ح ۱۳۳۹ وسندہ کیجے]

۳۰: سعید بن جبیر طواف میں جمراسود کا رُخ کر کے دونوں ہاتھ اُٹھاتے اور تکبیر کہتے ، جبکہ عطاء بن الی رباح فرماتے ہیں کہ تکبیر کہا وراس کے ساتھ دونوں ہاتھ نے اُٹھا۔

[ابن الى شيبة الا ١٩٥٧ ح ١٩٥٥ الوسنده ميح]

الله: اسود (بن یزید، تابعی) نے کوف سے احرام باندهاتھا۔[این ابی شیبہ ۱۳۱۸ تا ۱۳۸۸ وسندہ سیج] معلوم ہوا کہ اسلام آبادائیر پورٹ (وغیرہ) سے احرام باندهنا سیج ہے۔
سات ابوقلاب (تابعی) جب اس محف سے ملتے جوعرہ کرکآ یا تھا تو فرماتے: "بو العمل

بو العمل "عمل نیک ہو عمل نیک ہو۔ [ابن الی شیب ۱۵۸ حد محاوسند مجع] معلوم ہوا کہ جج اور عمره کرنے والے کومبار کباد کہنا جائز ہے۔

ابوجعفر (محمد بن علی الباقر) کے نزدیک (زمانتہ تا بعین میں) ج کے سب سے بڑے عالم عطاء بن ابی رباح ہیں۔ [ایسنا:۵۶۷۳ اوسندہ میج]

۳۵: سیدناانس بن مالک دلی می ایک قول کا خلاصہ یہ کہ جو محض حج کے لئے جائے تو بینہ کہے کہ میں حاجی ہوں، بلکہ وہ یہ کہے کہ میں مسافر ہوں۔

[اين الىشىب الراداع 22.4 اوسند ميح]

۳۷: سیدنا عبدالله بن عمره بن العاص الفیجائے ایک قول کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ترم ( مکہ ) میں نیکی کرنے کا بہت ثواب ہے ای طرح یہاں گناہ کرنے کا جرم بھی بہت زیادہ سجم لیجنی گناہ کی زیادہ سزاملے گی۔[مصنف عبدالرزاق ۲۸۸۵ ک۰۸۵ وسندہ جیج] واللہ اعلم ۳۷: سیدہ عائشہ بڑا جی اسی ساتھ زمزم (مدینے) لیے جاتی تھیں اور بیان کرتی تھیں کہ رسول اللہ مَنَّا اللَّهِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ ساتھ زمزم کا یانی لیے جاتے تھے۔

[سنن الزنرى: ٩٩٣ وسنده محجى، وقال: عذا صديث سن غريب الخ] اسن الزنرى: ٩٩٣ وسنده محجى، وقال: عذا صديث سن غريب الخ ٢٨: ني كريم مَنَا اللهُ أَنَّ مَنْ اللهُ واللهِ وان (١٠ ذوالحجه) صحابة كرام فِيَ الْكُنْ كُوفر ما يا: ((إِنَّ هَلَا اَيْدُ عَلَى مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل حُرُماً كَهَيْتِكُمُ قَبُلَ أَنْ تَرُ مُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُونُوا بِهِ))

اس دن صحیں برخصت (اجازت) دی گئی ہے کہ اگرتم جمرہ کو کنکریاں مارلوتو تم پر (احرام و ج کی) تمام پابندیاں ختم ہیں سوائے اپنی ہو بول سے جماع کے (بیاس حالت میں جائز نہیں ہے)

اگر خانہ کعبہ کا طواف (طواف زیارت) کرنے سے پہلے تم پرشام ہوجائے تو طواف سے پہلے تم پرشام ہوجائے تو طواف سے پہلے تک تم پراحرام کی پابندیاں دوبارہ لوث آئیں گی بعنی صحیر طواف زیارت تک دوبارہ احرام باندھنا پڑے گا۔ [سنن الی داود: ۱۹۹۹ وسندہ حسن، وصحی ابن فزیمہ: ۲۹۵۸]

بدایک اہم مسکلہ ہاسے خوب یا در تھین۔

۳۹: جج کی تینوں قسمیں (اِفراد، قر ان اور ترض ) نبی کریم مَا اَلْیَا کُم سے ثابت ہیں۔ان میں سے کوئی قسم بھی منسوخ یا نا جا ترنہیں ہے۔

نى كرىم مَالِينَةِ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

(﴿ وَالَّذِيُ نَفُسِيُ بِيَدِهِ ، لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًا أَوْ مُعُتَمِرًا أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا ﴾)

اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ، البتہ ضرور (عیسیٰ ) ابن مریم (علیمالسلام) جج افراد یا جج تمتع یا جج قر ان کی لبیک کہتے ہوئے، روحاء کی گھائی میں ہے۔ اللہ کی طرف) آئیں گے۔

وصحيح مسلم : ١٦١ / ١٢٥ / ١١٥ ودار السلام : ٢٠٠٠ والسنن الكبري لليهتي ١٦٥٥]

( ( مَنُ أَفْرَدَ بِالْحَجِّ فَحَسَنٌ وَمَنُ تَمَتَّعَ فَقَدُ أَخَذَ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيُهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ))

جس نے بچ افراد کیا تو اچھاہے اور جس نے جج تہتع کیا تو اس نے قرآن مجیداور نی کریم مَا اَلْهُ عَلَیْ اَلْمُ اِللّٰمِیمُ مَا اَلْهُ عَلَیْ اَلْمُ اِللّٰمِیمُ مَا اَلْهُ اِللّٰمِیمُ اللّٰمِیمُ مَا اللّٰمِیمُ اللّٰمُیمُ اللّٰمِیمُ اللّٰمُ اللّٰمِیمُ اللّٰمُ اللّٰمِیمُ

۴۷۰ فاطمه بنت المنذر (تابعیه، هشام بن عروه کی بیوی ) فرماتی مین:

((كُنَّنَا نُسَخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحُنُ مُحُرِمَاتُ، وَنَحُنُ مَعَ أَسُمَاءَ بِنُتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّلِيَةِ الصِّلِيُقِ ))

ہم (عورتیں) حالتِ احرام میں (مردوں سے )اپنے چبرے چھپالیتی تھیں اور ہمارے ساتھ ابو بکر الصدیق (طالفینہ) کی بیٹی اساء (طالفینہ) ہوتی تھیں۔

[موطاامام ما لک ار ۳۲۸ ح ۲۳۳ دسنده محیح] معلوم ہوا کہ عورتوں کے لئے یہ بہتر ہے کہ وہ حالتِ احرام میں بھی غیر مردول سے اپنے چبرے چھیا کیں۔

اله: سيدناعبدالله بن عباس والفي النافي مايا:

(( مَنُ نَسِيَ مِنُ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلُيُهُرِقَ دَمًا ))

جو خص اینے جے وعمرہ سے کوئی (لازمی) عمل بھول جائے یا ترک کردے تو اس مخص پردم ہے، یعنی اسے بکری ذبح کر کے مساکمین حرم میں تقسیم کرنی پڑے گی۔

[سنن الكبرى للبيبقى ۵روسوسنده هيچى، مالك فى الموطاا ر ۹۲۸ وسنده هيچى] معلوم ہواكه واجبات جج ميس كمى بيشى ياتقديم و تاخير كى وجه سے وم ( بكرى ذرج كرنا) لازم ہے۔

> وما علينا إلا البلاغ (۵ارئيمجاڭ(ئى٣٢٧اھ)





## چنداجهای مسائل

اب امام ابو بمرحمد بن ابراہیم بن المنذ رالنیسابوری رحمہ الله (متوفی ۱۸س) کی کتاب "
"الإجماع" سے جے کے اجماعی مسائل کا ترجمہ ومفہوم پیش خدمت ہے:

### كتاب الحج

١١١٥ : ال پراجماع ہے كمآ دى اينى بوى كفلى جي پرجانے سے روك سكتا ہے۔

١٣١٢: ال پراجماع ہے كەزندگى مين صرف ايك بى دفعہ جج فرض ہے۔ تاہم اگر كوئى

هخص دوسرے حج کی نذر مان لے تواس نذر کو پورا کرنا واجب ( فرض ) ہے۔

سارس: نىمنا فى المسامواقية جى جواحاديث ابت بي، بالاجماع اى برمل بـ

٣١٣٨: ال براجماع ب كداكركوني فخص ميقات سے پہلے احرام باندھ لے تو وہ محرم

(حالب احرام) ہے۔

اس پراجماع ہے کہ بغیر سل کے احرام باندھنا جائز ہے۔

۱۷۱۲: اس پراجماع ہے کداحرام کے لئے عسل واجب نہیں ہے۔اس" اجماع" ہے

صرف حسن بقری اورعطاء (بن الی رباح) باہر ہیں (بیاجماع ثابت نہیں ہے بلکہ اختلاف ہے)

۱۳۱۸ء: اس پراجماع ہے کہ اگر کوئی شخص حج کی لبیک کہنا جا ہے کین غلطی سے عمرے کی لبیک کہنا جا ہے کی نظمی سے عمرے کی لبیک کہدد ہے واس کے دل لبیک کہدد ہے واس کے دل

کی نیت کا عتبار ہے، زبانی نیت کا یہاں کوئی اعتبار نہیں۔ میر میر کی اعتبار ہے، زبانی نیت کا یہاں کوئی اعتبار نہیں۔

١٨/١٣٢ ال پراجماع ہے كدج كے مبينوں (شوال، ذوالقعده، ذوالحبہ) ميں جح ك

نیت کرکے فج کرنے سے فج کا فرض ادا ہوجا تاہے۔

سام ادم اس پراجماع ہے کہ حالت احرام میں جماع ، شکار کرنا ،خوشبولگانا، (مُر دول

کے لئے )احرام کےعلاوہ دوسرالباس پہننا، بال کا ٹنااور ناخن کا ٹناممنوع کام ہیں۔

## 85 % (EDD) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994

۱۰/۱۲۳ حالت احرام من سينگي نكانابالا جماع جائز ہے۔

۱۱/۱۴۵ اس پراجماع ہے کہ جو محص حالت حج میں عرفات پہنچنے سے پہلے جماع کرے تواس پر (اونٹ کی) قربانی اور اگلے سال دوبارہ حج کرنا فرض ہے، صرف عطاء اور قنادہ مخالف ہیں (اجماع کا دعویٰ ختم ہے)

۱۳/۱۲ اس پراجماع ہے کہ حالت احرام میں سرکے بال منڈوانا، کا ٹنا اور اکھاڑنا یا کسی طریقے سے تلف کرناممنوع ہے۔

الاارا: ال پراجماع ہے کہ باری (وعذر) کی وجہ سے سرمنڈ وانا جائز ہے۔

١١١١: ال يراجماع ب كماست احرام من منذواف والع يرفديد (م) واجب بـ

١٥١١ه ال يراجماع ب كرم ك لئ ناخن راشناممنوع بـ

۱۷۱۵۰ اس پراجماع ہے کہ اگر کوئی ناخن ٹوٹ جائے یا خراب ہوجائے تو اسے کا ٹنا جائزے۔

ا ۱۵ ار ۱۵: اس پر اجماع ہے کہ حالت احرام میں مردوں کے لئے قیص پہننا ، عمامہ، یا جامہ، دور نے اور ٹو بیال پہنناممنوع ہے۔

۱۵۱/۵۲: اس پراجماع ہے کہ عورت حالت احرام میں قمیض بثمیز (اندرونی کرتی)، شلوار، دویے اور موزے پہن سکتی ہے۔

۱۹۷۱۵۳: ال پراجماع ہے کئرِم کے لئے سرڈھانیناممنوع ہے۔

۱۲۰۱۵ اس پراجماع ہے کہ حالت احرام میں زعفران اور زردخوشبو والالباس پہننا ممنوع ہے۔

100 ارا ۲: اس پراجماع ہے کہ بعض لباس کے استثنا کے بعد عور توں کے لئے حالت احرام میں وہ تمام چیزیں ممنوع ہیں۔

۲۲/۱۵۱: اس پراجماع ہے کہ اگر کوئی تُحرِم جان بوجھ کرشکار کرے تو اس پر بدلہ (دم) ہے سوائے مجابد کے وہ کہتے ہیں کہ اگر مسئلہ بھول کر، جان بوجھ کرشکار کرے تو اس غلطی کا

کفارہ ادا کرنا ہوگا۔اورا گر جان ہو جھ کرفتل کرے تو پچھ ہیں ہے۔امام این المنذ رنے کہا: یقول آیت کے خلاف ہے۔

۱۳۲۱۵۷ اس پراجماع ہے کہ حالت احرام میں شکاری وجہ سے بکری ذیح کرنالازم ہے۔
۲۳/۱۵۸ اس پراجماع ہے کہ حرم کا ایک کبور مارنے کی وجہ سے بکری ذیح کرنالازم ہے۔
اس مسئلے میں نعمان (امام ابو حذیفہ) منفر دہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت اداکر نی پڑے گی۔
اس مسئلے میں نعمان (امام ابو حذیفہ) منفر دہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت اداکر نی پڑے گی۔
مدار ۲۵/۱۵۹ اس پراجماع ہے کہ حالت احرام ہیں سمندر کا شکار، چھلی کھانا، بیچنا اور خریدنا جائز ہے۔

۲۷/۱۷۰: اس پراجماع ہے کہ وہ جانو رقل کرنے جائز ہیں جن کے مارنے کا حدیث صحیح میں ذکر آیا ہے لیکن (ابراہیم ) نخعی اسلے کہتے ہیں کہ چوہائل کرنا جائز نہیں ہے۔

۱۲۱ر ۱۲: اس پراجماع ہے کہ تکلیف دینے والے درندے کوئل کرنا جائز ہے،اس پر کوئی دم نہیں ہے۔

۲۸/۱۹۲: ال پراجماع ہے کہ حالت احرام میں بھیڑ یے کولل کرنا جائز ہے۔

۲۹/۱۷۳: اس پراجماع ہے کہ حالتِ احرام میں غسلِ جنابت کرنا جائز ہے ،صرف امام مالک پیہ کہتے ہیں کہ حالتِ احرام میں سریریانی بہانا مکروہ ہے۔

٣٠/١٩٣: ال پراجماع ہے كەحالت احرام مين مواك كرنا جائز ہے۔

۳۱/۱۷۵: ال پراجماع ہے کہ حالتِ احرام میں تیل، تھی اور چر لی کھانا جائز ہے۔

۳۲/۲۲۱ اس پراجماع ہے کہ حالتِ احرام میں ،سوائے سر کے سارے بدن پرتیل ملنا جائزے۔

۳۳/۱۹۷ اس پراجماع ہے کہ کُمِرِ مجام میں داخل ہوسکتا ہے۔ صرف امام مالک کہتے ہیں کاس گندگی میں فدیہے۔

۳۲/۱۷۸: ال پراجماع ہے کہ قِر اسود پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ صرف امام مالک اسے بدعت ، کہتے ہیں۔ ۱۲۹ر۳۵: اس پراجماع ہے کہ عورتوں پر دورانِ طواف میں رمل (دوڑ نا) اور صفاومروہ میں دوڑ نا (مسنون) نہیں ہے لینی وہ آرام سے چلیں گی۔

٠٤١ر٣٩: اس يراجماع بكردوران طواف مين ياني پياجائز ب-

ا کار ۳۷: اس پراجماع ہے کہ جس کوطواف (کے چکروں) میں شک ہوتو وہ یقین پر بنا کر بے یعنی یقین کواختیار کر ہےاورشک کوچھوڑ دے۔

۳۸/۱۷۲: اس پراجماع ہے کہ اگر کوئی شخص طواف میں سات چکروں میں سے پچھ چکر پُورے کرے تو نماز کے لئے انھیں روک کر بعد میں دوبارہ پورے کرسکتا ہے۔ جہاں اس نے چکرروکا تھاوہاں سے دوبارہ شروع کرے گاسوائے حسن بھری کے وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ طواف کرے۔

۳۵اره ۳۹: اس پراجماع ہے کہ جو محض طواف میں سات چکر پورے کرے اور دور کعتیں پر ھے توضیح ہے۔

۲۷ کار ۲۰۰۰ اس پر اجماع ہے کہ مریض کوطواف کر اناضج ہے۔ صرف عطاء یہ کہتے ہیں کہ مریض کسی اور کو پیسے دے کرطواف کر دائے۔

۵ کارام: اس پراجماع ہے کہ چھوٹے بچے کو بھی طواف کروانا چاہے۔

١١/١٣١: اس براجماع ب كمسجد حرام سے باہر طواف كرنا جائز نہيں ہے۔

اس باجاع ہے کہ سقایہ (زمزم) کے باہر سے بھی طواف کرنا جائز ہے۔

۸۷۱/۳۸: اس براجماع ہے کہ طواف کے بعد والی دور کعتیں جہاں جا ہیں پڑھنی جائز

ہیں صرف امام مالک بیائے ہیں کہ بیدور کعتیں صرف چر میں ہی جائزیں۔

9 کار ۲۵ : اس پر اجماع ہے کہ نبی مَا اللّٰهُ مَا کی حدیث سے جو ثابت ہے کہ طواف اور

مقام ابراہیم کے پیچلے نماز کے بعدرکن کا استلام کرناھیج ہے۔

٠٨١٨٠: اس پراهماع ہے کہ حی کی ابتداصفا ہے کر کے مروہ پرختم کرناسنت ہے۔

۱۸۱ریه: اس پرالجهاع ہے کہ صفا ومروہ کے درمیان سعی کرنا بغیر وضو کے جائز ہے،

صرف حسن (بھری) یہ کہتے ہیں کہ حلال ہونے سے پہلے اگر یاد آ جائے تو دوبارہ طواف کرناچاہئے (وہ وضوکواس کے لئے لازم بچھتے ہیں)

۲۸۱۸۴: اس پراجماع ہے کہ جوشن باہر ہے تج کے مہینوں میں مکہ آکر عمرہ کرلے پھر کج تک وہیں رہے تو اس کا تج تج تمتع ہے،اگر اس کے پاس رقم ہے تو جج کی قربانی کرے گا ورنہ پھر (دس)روزے رکھے گا۔

۳۹۱۸۳: ال پراجمائ ہے کہ جو تخص حج کے مینوں میں عمرے کی نیت سے مکہ میں داخل موتو (حلال ہونے سے پہلے )اسے حج میں تبدیل کرسکتا ہے (نیت بدلی جاسکتی ہے)

م ۱۸ ره ۵۰ اس پر اجماع ہے کہ جو شخص بنی میں رات گزارے اور عرفات والے ون عرفات پہنچ جائے تواس پر پچے بھی (لازم) نہیں ہے۔

۱۸۵ داه: ال پراجماع ہے کہ حاجی حضرات منی میں جہاں جا بیں شہر کتے ہیں۔

۵۲/۱۸۲: اس پراجماع ہے کہ عرفات والے دن امام عرفات میں ظہراور عصر کی نمازیں جع کرکے پڑھے گا وراسی طرح منفرد بھی بینمازیں جمع کرے گا۔

۱۸۷ ر۵۳: اس پراجماع ہے کہ عرفات میں تھہر نا فرض ہے، جو شخص عرفات میں نہ بینچ سکے تواس کا ج نہیں ہوتا۔ تواس کا ج نہیں ہوتا۔

۸۸ ار۵۶: اس پراجماع ہے کہ چوتخص عرفات کے دن اور آنے والی رات پیس جس وقت بھی عرفات پینی کے دو ایکے سال بھی عرفات پینی جائے تو اس کا مج ہوگیا ،صرف امام مالک بیہ کہتے ہیں کہ وہ ایکے سال دوبارہ مج کرےگا۔

۵۵۱۸۹ اس پراجماع ہے کہ جو مخص عرفات پہنچ کیا اور اس کا وضوفیس ہے تو اس کا حج صحیح ہے، اس پرکوئی چیز ( کفارہ ) نہیں ہے۔

۱۹۰۸ میں پراجماع ہے کہ حاجی مغرب اورعشاء کی نماز (مزدلفہیں) جمع کر کے پراھیں گے۔ پڑھیں گے۔

١٩١٨ ١١ ١ ال براجماع ب ك جمع بين الصلو تين كودران ميل فل سنتين أبيس براهي جائيس كل \_

۱۹۲ر ۵۸: اس پر اجماع ہے کہ مز دلفہ ومٹی جہاں سے بھی کنگریاں لی جا تیں جائز ہے۔ (واجمعوا من حيث اخر الجمار من جمع أجزأه)

١٩١١٩٣ ال براجماع ب كه ني مَنْ اللَّهُ اللَّهِ إِنَّ والله ون ، جمرة عقب وطلوع عشس ے بعد تکریاں ماری تھیں۔

١٠١٩٠ : ال براجماع ب كقرباني والدن صرف جمرو محقبكوي كنكريال المي جاتى مين ١٩٥١ اله: اس يراجماع ب كه جوفض قرباني والي دن ، جروً عقيه كوسورج كي طلوع

ہونے کے بعد یا پہلے کنگریاں مارے توجائز ہے یعنی میعل اداموالمیا۔

١٩١٧: اس يراجماع ب كرككريال بس طرح بهي يمينكي جاكي أكروه حوض تك كافئ

عائيں توضيح ہے۔

١١٢/١٩٤: ال يراجاع بي كرجس في الم تشريق مين سوري كي وال كي بعد جمرات

کوکنگریاں ماریں توبیعل سیح ہے۔

١٩٢/١٩٨: اس يراجماع ب كر كنج المخص أي سرير منذوا في تح لئ استرا بحروات كا-

١٩٩١مه: ال يراجاع بي كيورتين النبي منذوا كيل كي-

١١٧٢٠٠ اس يراجاع ي كدواجب (فرض) طواف طرف طواف افاض يعنى طواف

زيارت ہے۔

١٠١/٢٠١: ال يراجاع ب كه جوفض الواف زيارت كومو الركر كمايام تشريق من طواف

كرية اس فرض اداكر ديا اورتا فيركي وجهاس يركوني كفاره بيس ب-

٢٠٢/ ٢٠٢: اس يراجاع ب كه جو يحكريان خوزيين مارسكا تو دوسرافض اس كاطرف ے بیکریاں مارے گا۔

۲۹،۲۰۳: اس پراجماع ہے کہ سرمنڈ وانے کے بدلے کٹوانا بھی جائز ہے، صرف

حسن بصری کہتے ہیں کہ سرمنڈ وانا ہی لازم ہے۔

٣٠٥ر ١٠ اس براجه ع ب كه جوفض ج كونول كي علاوه منى جائة تماز قصر نبيل

کرےگا۔

21/140 ال پراجماع ہے کہ جوشخص منی سے (دوسرے دن کی کنگریاں مارنے کے بعد) اپنے وطن کی طرف واپس جائے ، جس کا وطن حرم سے باہر ہے تو وہ دوسرے دن ، سورج کے زوال کے بعد کنگریاں مارکر چلا جائے، صرف حسن (بھری) اور (ابراہیم) نخبی مخالف ہیں۔

۲۰۲۷۲۰ اس پراجماع ہے کہ جو محض طواف اور سعی سے پہلے جماع کر لے تو اس کا جج فاسد ہوجا تاہے۔

2.77 (2): اس پراجماع ہے کہ جو محص حرم ہے باہر عمرے کی نیت کرے تو اس پراحرام باندھنالازم ہے۔

۲۰۲۷-۸ اس پراجماع ہے کہ جوشخص مکہ پہنچتا سے مایوں ہوجائے تو وہ احرام کھول سکتا ہے۔ اورا گراس نے احرام نہیں کھولا اور مصیب سے رہائی مل گئی تو وہ اس حالت میں مکہ جا کرعمرہ یا حج کرے گا۔

24/۲۰۹ : ال پراجماع ہے کہ جس شخص پر جج فرض ہے، اگر وہ بذات خود جج کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو ذبی جج کر سے اللہ فاقت رکھتا ہے تو خود ہی جج کر سے گا، دوسرا کوئی شخص اس کی طرف سے بیر جج نہیں کرسکتا۔

41/۲۱۰ : اس پراجماع ہے کہ مردعورت کی طرف سے اورعورت مرد کی طرف سے جج کر سکتے ہیں، مرف حسن بن صالح ہی اسے مکر دہ سجھتے ہیں۔

الاردد: ال براجماع ہے کہ بچے پر جج فرض ہیں ہے۔

۲۹۸۸۱۶ اس پراجهاع ہے کہ اگر پاگل یا بچہ جج کرلیں اور اس کے بعد پاگل صحت مند اور بچہ جوان ہوجائے تواضیں دوہارہ فرض حج کرنا پڑے گا۔

۲۹/۲۱۳ : ال پراجماع ہے کہ بچوں کے تفادے اُن کے اموال سے اوا کئے جا کیں گے۔ ۱۹/۲۱۳ : اس پراجماع ہے کہ حرم میں شکار حرام ہے چاہے شکار کرنے والا حالیہ احرام میں میں مویانہ ہو۔ میں مویانہ ہو۔

۱۱۵: اس پراجماع ہے کہ حرم کے درخت کا شخ حرام ہیں۔

١١٦/٢١٢: اس پراجماع ہے كہ لوگ اپنے ہاتھوں سے جو چیزیں بوتے ہیں مثلاً سبزیاں،

غلے بصل اور خوشبو دارگھاس ،ان کاحرم میں کا ٹنا جا ئز ہے۔

وانتهى (كتاب الإجماع ص١٥٤١٥)



## 92 Section of instants of

## فهارس ﴿آیاتِقرآنیہ﴾

| 71,67 | ادغوني استجب لكم                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 67    | اَمَّنُ يُبِحِيْبُ الْمُصْطَرُّ إِذَا دَعَاهُ                    |
| 45    | إنَّ الصُّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَآ يُوِاللَّهِ                |
| 26    | اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَجِعُونَ                       |
|       | ٱلْحَجُّ اَشُهُرٌ مُعَلُومَتُ                                    |
| 17    |                                                                  |
| 74    | رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا ۗ إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ |
| 9     | سُبُحَانَ الَّذِى سَخَّوَ لَنَاهِٰذَا                            |
| _     | عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ                                             |
| 5     |                                                                  |
| 62    | فَإِذَا قَضَيْتُمُ مَّنَاسِكُكُمُ فَاذُكُرُواللهَ                |
| 50    | فَسُعَلُوْاً اَهُلَ الدِّكُوِ إِنَّ كُنْتُمُ لَا تَعْلَمُوْنَ    |
| 58    | فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانُحَوُ                                      |
|       | فَمَنُ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيُنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيُهِ            |
| 65,63 | فَمَنُ كَانَ يَرُجُوا لِقَآءَ رَبِّهِ                            |
| 13    |                                                                  |
| 20    | قَدُ اَقُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ                                     |
| 17    | قُلُ إِنَّ صَلَا تِى وَنُسُكِى                                   |
|       | قُلُ لِعِبَادِىَ الَّذِينَ امَنُوُا                              |
| 19    | قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ                                           |
| 44    | س سو الله احد                                                    |

## 93 De Sell College Sell College

| 44     |            | قُلُ يَأَ يُهَا الْكُلْفِرُونَ                                  |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 44     |            | وَاتَّخِذُوا مِنُ مُّقَامٍ إِبْرَاهِمَ مُصَلِّى                 |
| 67     |            | وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنِّي فَانِّي قَرِيْبٌ                |
| 24     |            | وَاخُفِصْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ                            |
| 66     | •          | وَالَّذِيْنَ امَنُوا اَشَدُّ حُبَّالِلَّهِ                      |
| 67     |            | وقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي                                      |
| 69     |            | وِلِلَّهِ ٱلْاَسُمَآءُ الْحُسُنَى فَادُعُوهُ بِهَا              |
| 11,7,6 |            | وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ                        |
| 26     |            | وَلَنَبُلُونَكُمْ بِشَىءٍ مِّنَ الْحَوْفِ وَالْجُوعِ            |
| 22     | v <b>*</b> | وَلْيَطُّوُّ فُوُا بِالْبَيْتِ الْعَنِيْقِ                      |
| 19     |            | وَمَآ أُمِرُوۡ ٓ إِلَّا لِيَعُبُدُوا اللَّهَ                    |
| 22     |            | وَمَا آنْفَقُتُمُ مِّنُ شَيْءٍ                                  |
| 19     |            | وَمَا مَنَعَهُمُ أَنُ تُقُبَلَ مِنُهُمُ نَفَقَتُهُمُ            |
| 70     |            | وَمَنُ اَضَلُّ مِمَّنٌ يَدُعُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ               |
| 37     |            | وَمَنُ يُودُ فِيْهِ بِالْحَادِ ۚ بِظُلُم                        |
| 43     | لحُوْنَ    | وَمَنُ يُونَ شُحَّ نَفُسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفُا           |
| 22     |            | يَّا يُهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطُّيِّبَاتِ                  |
| 38     | ن          | يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا إِنَّمَا الْمُشُرِكُونَ لَجَسَّا |
| 23     | ئنگم       | يَّآ يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبْتِ مَا رَزَا  |





# فهرس:احادیث وآثار

| 9     | آئِبُوُنَ ، تَا ئِبُوُنَ ، عَابِدُ وُنَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 32    | أَتَانِي جِبُوِيْلُ فَأَمَرَنِي أَنُ آمُرَ أَصْحَابِي         |
| 71    | أَحَبُّ الْكَلَامُ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ                       |
| 24    | أَحَبُ النَّاسِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْفَعَهُمُ             |
| 69    | أُدْعُوا اللهَ وَأَ نُتُمُ مُّوُقِنُونَ                       |
| 46    | اِسْعَوُا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ                   |
| 39    | اَعُوُدُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجُهِهِ الْكَرِيْمِ       |
| 35    | إغْتَسِلِيُ وَاسْتَثْفِرِيُ بِثَوُبٍ وَأَحُرِ مِي             |
| 32    | أَفْضَلُ الْحَجِّ اَلْعَجُّ وَالثَّجُّ                        |
| 71    | اَفُضَلُ مَا قُلُتُ اَنَا وَالنَّبِيُّوٰنَ                    |
| 36    | اِفْعَلِيٌ مَايَفْعَلُ الْحَاجُ                               |
| 45,9  | اَللَّهُ ٱكْجَبَرُ، اَللَّهُ ٱكْبَرُ ، اَللَّهُ ٱكْبَرُ       |
| 57,52 | اَللهُ ٱكْبَرُ لاَ إِلَّهُ إِلَّا اللهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ    |
| 74    | اَللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ  |
| 47    | اَللَّهُمَّ ارُحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ                          |
| 72    | اَللَّهُمَّ اَصْلِحُ لِيُ دِيْنِي                             |
| 39    | اَللَّهُمَّ اَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ               |
| 72    | للَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ الْهُدَى                          |
| 73    | للُّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ            |

### 

| 73 |                                       | اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُبِكَ مِنُ زَوَالِ                    |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 42 | - · ·                                 | ٱللَّهُمُّ إِيُّمَا نَا بِكَ وَتَصُدِيْقًا بِكِتَابِكَ          |
| 51 | -                                     | اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ حَجُّوا                                   |
| 51 |                                       | اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ عُمُرَةً                                  |
| 27 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبُدِيُ فَلْيَظُنَّ مَا شَاءَ               |
| 5  |                                       | إِنَّ الْحَمْدَلِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ              |
|    |                                       | إِنَّ اللَّهُ طَيِّبٌ                                           |
|    |                                       | إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُورُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ                 |
| 67 |                                       | إِنَّ رَبَّكُمُ حَيٍّ كَوِيْمٌ                                  |
| 21 |                                       | إِنَّ الْعَبُدَ لَيُصَلِّي الصَّلَوٰةَ                          |
| 27 |                                       | إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيْقَةً                                 |
| 43 | · .                                   | إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلُخَطَايَا                       |
| 24 |                                       | إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمُ أَحْسَنَكُمُ أَخَلَا قُا                 |
| 81 |                                       | إِنَّ هَٰذَا يَوُمٌّ رُخِّصَ لَكُمُ                             |
| 13 |                                       | إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ                             |
| 33 | · ·                                   | إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيُتِ                          |
| 68 | s.                                    | إِنَّهُ مَنْ لَّمُ يَسَأَلِ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَغُضَبُ عَلَيْهِ |
| 42 |                                       | إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ                                |
| 60 |                                       | أَيَّامُ التَّشُوِيُقِ أَيَّامُ أَكُلٍ وَ شُرُبٍ وَذِكُوِ اللهِ |
| 7  |                                       | أَيُّهَا النَّاسُ ! قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ             |
| 39 |                                       | بِسُمِ اللهِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ                 |
|    |                                       |                                                                 |

## 296 Section of the se

| 56,41,40 | مِسْمِ اللهِ وَاللهُ ٱلْحُبَرُ                             |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 7        | بُنِيَ الْإِسْلامُ عَلَى خَمْسِ                            |
| 20       | بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفُرِ                        |
| 23       | اَلْتَحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ.      |
| 13       | تَرَكْتُ فِيُكُمْ أَمُرَيْنِ مَا إِنْ تَمَسَّكُتُمْ        |
| 20       | جُعِلَتُ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلوةِ                     |
| 26       | جِهَادٌ كَا قِتَالَ فِيْهِ                                 |
| 65,11    | خُلُوا عَنِي مَنَا سِكُكُمْ                                |
| 68       | اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ                              |
| 46       | رَبِّ اغْفِرُ وَارْحَمُ                                    |
| 43       | رَبِّ فِنِي شُحَّ نَفْسِي                                  |
| 42       | رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ رَّفِي الْآخِرَةِ  |
| 67       | رَحِمَ اللهُ وَجُلاً سَمْحًا                               |
| 72       | مُسْبَحَانَ اللهِ وَبِكُمُدِهِ                             |
| 71       | مُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ                        |
| 54       | اَلسَّكِيْنَةُ اَلسَّكِيْنَةً                              |
| 20       | صَلُّوا كُمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي                      |
| 44       | طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقُمٍ                            |
| 27       | عَجَباً لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ |
| 49       | فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلَّي                        |
| 7        | (كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاكَةٌ)                                  |

### 

| 72       | كَلِمَتَانِ خَفِيُفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ                 |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 83       | كُنَّا نُنَجَيِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحُنُ مُحُرِمَاتٌ         |
| 72       | لَا إِلَّهُ إِلَّااللَّهُ ٱلْعَظِيُّمُ الْحَلِيْمُ         |
| 80,53    | كَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ كَا شَرِيْكَ لَهُ      |
| 31       | لَبَّيْكَ إِلَّهُ الْحَقِّ                                 |
| 49,46,31 | لَبُيْكَ اللَّهُمِّ لَبَّيْكَ                              |
| 51,49,30 | لَيْنِكَ حَجُّا                                            |
| 31,30    | لَبُّيْکَ حَجَّا وَ عُمْرَةً                               |
| 31       | لَّلْيُكَ ذَ الْمَعَارِج                                   |
| 51,29    | لَّئِيْكَ عُمْرَةً                                         |
| 16       | لَيُّئِكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ                      |
| 31       | لَبُيْكَ وَ سَعْدَيْكَ                                     |
| 8        | لِتَأْ خُذُوا مَنَا سِكَكُمُ                               |
| 41       | لَيَبُعَثَنَّ اللهُ الْحَجَرَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ          |
| 53       | مَارُوْىَ الشَّيُطَانُ يَوُماً هُوَ فِيُهِ أَصْغَرُ        |
| 32       | مَامِنُ مُلَبِّ يُلَيِّي                                   |
| 42       | مَسُحُ الْعَجَرِ ٱلْأَسُوَدِ وَالرُّكُنِ الْيَمَانِيّ      |
| 82       | مَنُ أَفُرَدَ بِالْحَجِّ فَحَسَنٌ                          |
| 11       | مَنُ حَجَّ فَلَمُ يَرُ فُثُ وَلَمُ يَفُسُقُ                |
| 13,5     | مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٍّ |
| 83       | مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا                          |
| 45       | نَبُدَأُبِمَا بَدَأُ اللهُ بِهِ                            |

## 4 98 De COURS OF MARKET STORY

| 89             | وَأَجُمَعُوا مِنُ حَيْثُ أَحْرِ الْجَمَارَ مِنْ جَمْعِ أَجُزَأَهُ |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 15             | وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيُسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّاالْجَنَّةُ      |
| 72             | وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ                                        |
| 47             | وَالْمُقَصِّرِيْنَ                                                |
| <del>4</del> 0 | هٰهُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ                                     |
| 20             | يًا بِكُلُ الرِحْنَا بِالصَّلُوةِ                                 |
| 68             | يَا غُلَامُ ! إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ                        |
|                | <b>A.</b>                                                         |

E .

## 99 30 - CEBBERS - C 199 30 - C 19

# فهرس:اہم الفاظ

|       | ,                                     | •          |
|-------|---------------------------------------|------------|
| 69    | .عا                                   | . آ داپ و  |
| 13    | ت                                     | انتباع سذ  |
| 21    | معيار                                 | احچھائی کا |
| 66    |                                       | أحد        |
|       | 49,48,47,39,38,37,36,35,34,33,29,15   | احرام      |
|       | 90,86,85,84,83,82,80,79,78,77,76,56,5 | 1,50       |
| 69,13 |                                       | اخلاص      |
| 24    | ·                                     | اخلاق      |
| 8     |                                       | اركان      |
| 78,73 |                                       | استغفار    |
| 87,4  | 14,41                                 | احتلام     |
| 69    | ين ا                                  | اسائے      |
| 40    |                                       | اضطباع     |
| 25    | •                                     | أعتكاف     |
| 29    |                                       | أتسام حج   |
| 89,64 | ت ,60,48                              | امام تشريغ |
| 86,56 |                                       | بدعت       |
| 65    |                                       | بقيع غرقد  |
| 19    |                                       | ترك نماز   |

### 100 Secretaria Single S

| 75,47,45,19,16                   | توحير                 |
|----------------------------------|-----------------------|
| 54,52                            | جبل رحمت              |
| 90,85,84,82,56,34,18,11          | يماع كرنا             |
| 89,81,79,65,64,63,60,48,33       | جمرات                 |
| 63,61,60                         | جمرة صغري             |
| 89,61,60,57,56,55,50,31          | جمرة عقبه             |
| 65,61,60                         | جمرة وسطى             |
| 88                               | جمع بين الصلاتين      |
| 26                               | جهاد                  |
| 82,29                            | حج افراد              |
| 80                               | حج اکبر               |
| 83,36,30,29                      | ઌ૾ૻૺૼૼ૾               |
| 78,31,29                         | حج قران               |
| 84                               | مج کی نذر             |
| 15                               | حج مبرور              |
| 80,44,43,42,41,40                | حجراسود               |
| 91,90,86,83,58,53,48,47,38,37,28 | 17                    |
| 40                               | حطيم                  |
| 20                               | ۳۱<br>حضودقلب<br>حمام |
| 86,26                            | حمام                  |

## 

| 36,35                                     | حيض                   |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| 53,52,20,18                               | خثوع                  |
| 91,85,84,78,76,56,34,29,11                | خوشبو                 |
| 91,37                                     | درخت کا ثما           |
| 51,49,35,34                               | وستانے                |
| 54,53,51,46,45,43,42,40,39,23,16, 12,10,9 | دعا                   |
| 80,74,73,72,71,70,69,68,67,66,63,61,60    |                       |
| 86,85,80,77,61,,56,53,48,33               | رم                    |
| 56                                        | ذر <sup>س</sup> خ ونح |
| 22                                        | رزق حلال              |
| 18,11                                     | رفث                   |
| 43,42,41,40                               | ركن يمانى             |
| 78                                        | دمضان                 |
| 87,56,40                                  | ا ربل                 |
| 19                                        | زكوة                  |
| 81,75,57,44                               | נתק                   |
| 65,63,50,33,23,9                          | سفر                   |
| 25                                        | موکہ                  |
| 89,85,56                                  | مرمنڈانا              |
| 73                                        | مرمه                  |

# 102 CERTIFICATION OF THE STATE OF THE STATE

| 90,87,79,56,48,47,46,45,44,36,33,31     | . سعی        |
|-----------------------------------------|--------------|
| پڑے<br>پڑے                              | سلے ہوئے ک   |
|                                         | سمندركا شكار |
|                                         | شكاركرنا     |
| 84,37,34                                | شهد          |
| 25                                      | م            |
| 66,27,26                                | طواف         |
| 38,36,33,31,30,22,16                    |              |
| 55,50,48,47,45,44,43,42,41              | ·            |
| 79,78,77,64,63,56                       |              |
| 90,89,88,87,82,80                       |              |
| 47                                      | طواف افاضه   |
| 40,31,30                                | طواف قدوم    |
| 64,48                                   | طواف دداع    |
| 33,16                                   | عبادات       |
| 88,85,71,65,58,56,53,52,51,48,47,36     | عرفات<br>يز  |
| 76,38,29                                | عشل كرنا     |
| 36                                      | فرضيت        |
| 18                                      | فسوق         |
| 89,88,81,80,79,61,59,58,57,56,55,54,32, | قربانی 31,30 |
| $\cdot$                                 | قصرنماز      |
| <b>89</b>                               |              |
|                                         |              |

75

60,57,56,55,50,48,36,33,31

90,89,82,81,80,79,65.64,63,62,61

لېك 84,82,79,76,55,53,52,50,49,38,36,32,31,29,60

محچىلى 86

مسيدحرام 87,44,39,38

مسجد نبوي مسجد نبوي

مواكرنا 86,77,75

مقام ابراتیم مقام ا

- مَدَكرمه 50,49,38,37,35,31,30,28,14,13

90,88,78,66,64,63,57,56,53

مواتيت مواتيت

الميقات 84,48,47,38,35,34,30,29,28

عا<sup>خ</sup>ن رّاشا 85,84,77,49,34

قاب 51,49,35,34

52,51,50,44,3826,32,22,21,20,19,17

89,88,87,78,65,64,60,58,57,55,54





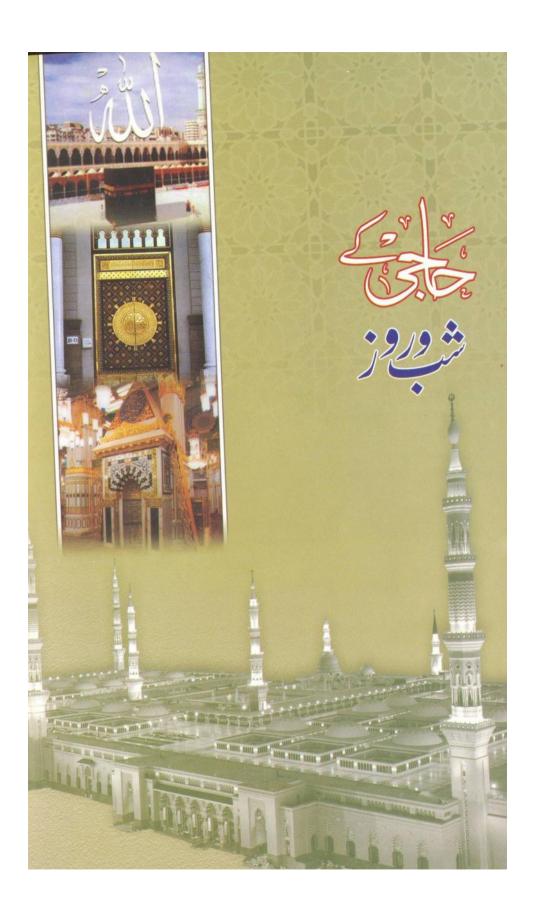